

Caeathar - Akhtar Ausenvi. THE - MANZAR-O-PAS-E-MANZAR.

U32995

Pushaher - Maktaber usan (lahore) Verger - 256. してア

Suffects - Wedy Adab - Afsano



منطرون

, .

.

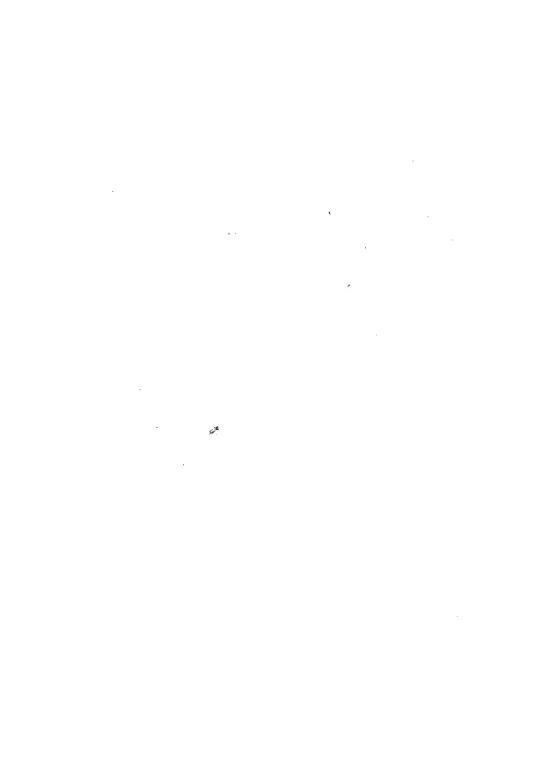

# منطود

اختراوربوي



مليع أردو لابور

#### Ram Babu Saksena Collection.

1912 C 4 4 6

پیشِ نفظ ۷ ٹائیسٹ' ۱۲۳ آخری اکنی'

بررهی ماما <sup>،</sup>

M A LIBRARY, A.M.U.



OHECKE

Walt

و في العظم الما العظم الما العظم الما العلم الما العلم الما العلم العلم

تعدیم افی مبت برانی چیزے اس کی ابتدائسل انسانی کی ابتدائی ترفیوں کے دھند کھے ہیں گم ہے انسان وہ تہذیب یافت سریا چیزے اس کی ابتدائی ترفیل انسان کی ابتدائی ترفیل اسے جس طرح اس کی انسان وہ تہذیب یافت سریا چیزے ہی گائی کی انسان کی طرح اس کے کا ان نے نے تھے تھے اس کی انتخاب اس کے کا ان نے نے تھے تھے اس کی سند انوں کے لئے بیٹے اردیے ہیں ۔ ال تصول کہا نیوں وہ سنانوں کے نیفیل سے اس کی ساوہ معمولی برگائیں وہ تو شکوار ہر مانی ہے میکر جن کہا نیوں کی دھیری انسان سے اور اس کی میں میں میں میر ہے ۔ اس کی حیار اور کی جس کی اس کی میں انسان کو تھے ہیں ۔ اس کی میں میر میت نے اور اور میں برتے ہیں ہیں گئی اس میں میں میں اس کی دستوں انسانہ کہتے ہیں ۔ اس کی میر رحام کی دیر کا اس کی دستوں انسانہ کہتے ہیں ۔ اس کی میر رحام کی کریا ہے ۔ اس کی دستان میں کریا ہے ۔ اس کی دستان کی کریا ہے ۔ انسانہ کو کریا ہے ۔ انسانہ کی کریا ہے ۔ انسانہ کریا ہے ۔ انسانہ کی کریا ہے ۔ انسانہ کی کریا ہے ۔ انسانہ کی کریا ہے ۔ انسانہ کریا ہے ۔ انسانہ کریا ہے ۔ انسانہ کی کریا ہے ۔ انسانہ کی کریا ہے ۔ انسانہ کریا ہے ۔

كرسجى وربرنام يكبا جانا سي كوموجوده زمان بين ارود مين بى فين انسانر في مهبت ترقى كى ہے -نن انسازشكى كلي ب ادر آسان مى ممر ماست زادار سے زباد و بشوار خبال كيا ماللت ميض اس سنة كداف فركايها فرخنفسرت واورناول كايها مروسيع سب وافسا في مختصر ما زمان كالمصول شمع مغردین دیکن ناول کے دسیع بیمپریو اسیر حاصل سامیے میں کامیا ایا مشکل ترہے۔ نا دا یا اور انساخ میں تقریباً وسی فرق ہے جونظم بشعر مفردیں ہے بشعری ایک خیال ایک حذر کو کا میاب کو بال سرناہے تعلم کی ابتدا بھی کسی ایک زیروست جذیر کے مانخسنہ ہوتی ہے جبکی کنتیسے میں عرب ایک حذبه ماخال مزودتهن مبتر بهابهت ساده اونخ ففرهم بهرجي فمنكف صدبات وخالات متنوث اورسجيسره المذين براني بهن يتكر محفتفر إلينهن متنوع ادر تعد دخيالات وبند إن بنهي ساسطة بتغريس العل شك اس كاختصار بيريس خضار كساة كسي خيال كامحل صاحة كامياب بدزر وبر بالرسان تهمان بهين نظم كاسانخيرز باده وسيع بيئ اس من كنبائشين زباده بين اس بي نطابه رفت ماركي مين بال ضرورت نبیں اس لئے اسے آسان خیال کیا با ناشتہ ایکن بیغیال تعج بنیس کامیاب شوکنے وا سے يهبت بن انكين كاميا كنظيس ستخف كيس ك إنت نهس اسي طرح موجوده زمانهي السان كاسيا ب يمكن أيب مي كامياب الال الصف والانفانيس أنا واس مين كداد سط ورج كد العرض وروب كەنگاپىي بردەنخى جېيداوزان دېجورىي دانلىت بىي راھېرسنى توزون طىبعت يائى سى) جىيەز ان برندرت حاصل ہے۔ اور جیمیونو اول کے محد و و مصامین سے آگا ہی ہے۔ اوسطور حرکے منعمراو را جیمی شعری آئمان دہن کا فرق ہے بیکین بوفرق آممان دیمین کی دردی کی طرح صاف نظر نہیں آتا ، ا<u>چھے شعرے سے</u> اصلیت ضروری ہے رسکین اصلیت کی تمیز اسمان نہیں بہرکھیف دوسط درجہ کی نظیمر کی دہ فرادانی نہیں۔ اِس كي مناه وحسن بين بهان ان كريان كي رضورت ب ريكنا ونن . يكناكا في ب كرمرون من سي اوران دیوسے دانفبیت ہے اور جے زبان می فدرت حاصل بے نفس سے سکنا۔ در اگر اسس نے تفین کھیں تھی توان کی خامیوں کوسٹمی نظری بڑاسانی دیجیسستنی ہے بیرکھیدا وسط ورجہ کے استحار ادراد مسط در جرسک افسالوں کی ایک حالت ہے جس نے انسانوں کی "کمنیات سے کچیز طمی وانعیات ہم

پہنچالیہ ودرجیے خیالات واقعات کے اظہار پر فدرت ہے - وہ انسانے مرتب کر سکتا ہے لیکن صنعت ناول میں اوسط ورج کی کامیا بی شکل ہے -

یں نے ابھی اضافات کی مکنیک کا فرکیلہے ماضافوں کی جائے۔ وافعاً کیرکڑے فضاکا بیان مواما ب يه از منشر ب اس من اس سن اس مي ميكونات منه ب كرفستاه و المنوع وافعات وعالات منعد وافراو بیجید و فضائی بیش بهکیر سان چیزول کی کامیاب محاسی نادل می البته ممکن ہے اول می صرف ا يك داخدا كيب باجندا فرادا ايك محدود فضاكا بيان نهيس بهزا وجيه ناول كاله يلاث " كيت بس دومركب مرّا ب مختلف دافعات اكثر مختلف تفعول سے اِس میں متعد افرادسانس بیتے ہیں اورا ہی اینا گی ک<sub>ه یا</sub> لینتے بہیں .اور پروانعات اورا فراو لوکرایکٹشٹس کا ل نیز کرنے میں ۔اس کشرت میں دھایت کا کرسٹم نظر آنب بدورت اصالوں کے لئے اگر رہے ممکن ہے کہ من ناول میں یہ وحدت منہوا دراس لحاط سے د و اول نافص مبورًا لیکن این نفس کی وجهت اول کو یک نفر نا دابل اعتبا نہیں خیال کیا جائے گا بسیکن كسى المباريس الربي نفض مونو بيرو بكيري كام كالنبين بربيكيف بدوحات السالون كمصلت صرف لازمى ہی ہیں ملکان میں یہ وصدت ہی سب کمجیوہے <sup>لیعن</sup>ی ان م*یں گفرت کی کو* میں مطلق حبلوہ گری منہیں موتی و اس کینے ا فسازتگا رئه، بهت مومنت میزنا ہے اور و کسی خاص موسنو ع کو ( دو کیلیجی ہر ہنتخب کریے اپنی ساری نوٹ ا براه ٔ اپنے فن کے سادے ساز در مامان اس مونوع برصرت کر ناہیں۔ اس کا مقصد میں ماہیے کہ وہ اس ایک ے کو نہایت برور رومااز طریقے سے میں کرے اوراد ساز بڑھکر فاری کے دماغ میں میروشوع این ممل صويت بين صفائي وأستعكام كرساغفافن موجات اكريمكن ندم أو عطافسانه نأه مبارت وركما مائيكا عامرے کرانسانوں میں دلیسی کا ایاب ورسدید ایسمرکز سوائے ۔ اگرکوئی دوسرامرکز بھی موجود موجوایی طرت بعی فاری کی آدہ کو کھینے کے ترکیر انسام فنی سنتیت سے فاقص رہے گا۔ اسی وجرسے انساز تکاراپنی ساری قوت وحدیث از کی مخلیق میں صرف کرتا ہے اور اس منصد بیس کا الی حاصل کرسے کے لئے وہ مخنات ولیول کا استعال کراہے سب سے ام چیزاختعارے ۔ وہ ہرچیز کو خصر پرایہ ہی سبان كراب مالفا وكمص سنعمال ميركفا برت مشعاري اختبار كرناب مكم سنخ كم تفظول مين لبين خيالات

منلف واقعات كوميش كرويتام بضرل فيرتنعن لحولاناني بايات سے وہ برميزكر تا سے كسي مُغيّر ملن خیال با دافغہ کو وہ اپنے افسا نہ کی حدود میں داخل نہیں ہونے دنیا ، وہ ایک لفظ سے سیئی کڑ در لفظوں کا مصرت ليناجه اورحوكمجه أمصكها مؤناسي است بلحكم وكالسنة أمينه الفاظهين عباره كركزنا ب الغرض صفائی اختصاد کفایت شاری بر کم دکاست اظهار خیال برچیزی مبینداس کے بی فردینی بی جن بانول کا بہال ذکر بہا۔ اگران سے دانفست ہے اور زبان برندرت عاصل ہے ادر عمر لی ورسبہ ک ون ایجاد باغنی موج دہے دیجے میرابیا شخص ارسط ورج کے انسانے کا میال کے ساتھ لکھ سے سکناہے۔ حقيقى كاميانى كم ليحفض مكنيك سے واقفيت اوراس بي بهارت كانى نهيں انساز اور ناول ا پینے اختلافات کے ماوجود بھی ایک اہم جیزییس شاہر میں انسانہ ہویاً نا ول دو نول میں ڈیڈ کی کو نگاسی مرتی ہے جب انساز میں زیر کی کے کہی بہتری محکاسی رہروہ انساز کا میاب نہیں ہوسکتا ، اگر کسی انساز میں جن اور پری اور ان کے کا رناموں کا ذکر ہو یاکسی فرق فطرت وا تھ کی محکا سی تواسے انساز منہ رکہے گئے افسان اوب کی دوسری سفول کی طرح ازندگی کواکیند سے ۔اس سے زندگی سے واففینت انسافہ تشار کے لئے فٹروری ہے اور ہوا تعنیت وہ معمول ادر طی دانشیت تہیں جو متحض کو کم دہنل مبترہے۔ انسان کارکی انکھیس نزادر باریک بس برتی ہیں۔ وہ السی ایسی جزوں کو دیکھولیا ہے جس میمولی اورسطى فطركوبى أكاء منهس مولى - يا ومعمول ارسطى حيزول كوايسي لمحرابيد رنگ ميس يا ايس زادرسے دیجینا ہے جس محدادر بگ میں حس زادرے در الکل ٹی از کھی اور مکیا معلوم مولی ہیں۔ اگراف ان فکام من معمولی اور طی چیزول کا بیان کرے ترامین ملکنیک کی خوبی کے با دجر دھی اس کے اصاف فابل ندر بهس خیال کئے جاسکتے اور اس سے انسانے اپنے ظاہری س کے بادح در می شن سے زياده الهمّيت نهبي ركيستنت اگروه تلحيس ادرجاني مولي حيزول بي ايك نياين لبيمثالي، بانكين نهيد اكريك زيجراسي كى منت مخصيل حاصل ب واگراس كاخام مواد انسا نركي صورت بريهي خام مواد باقی رہے۔ نوبھراس کاافسانہ انسانہ نہیں کھیدادر چرہے۔ اضا نغمض زندگی کا مینه نهیں - اس سرحرت زندگی کا مکس نظر نهبتن نامکلیس میں زندگی

عِلِيّ عِينَ اللَّهِ عِلَى مِنْسَى كِعِيلِي، روني ملاني نظرًا تي ہے۔ زندگی کی محکاسی کچھنہ یا دُرشکل نہیں۔ مین زندگی کی ادمیدس زند مخلیق نهاست وسترادید ادمیس زندگی کی فعالی بهس بونی -اوب میں زندگی کی مکسی تعویز نہیں ہوتی را دب پر زندگی زیادہ نظراتی ہے ، افساز بھی ایک مستقت ادب ہے۔ ہِس میں تی زندگی کے کسی مہار کسی بہیرا ک<u>سی ترخ اسی ح</u>بت میں روح زندگی ہو اگ دی جاتی ہے اور وہ بيبيه سعاز إده زنده مروجا نفرمهن واكرافسا نرتكا يسقع عن سلم زندگ كي نقالي كي ياس كاصحيح فعل تضرر مرنب كرلى تواس سے وه كاميا بى كامنتى نہيں سۆنا عِمر ماسطى زندگ كى نقالى يا ع كاسى كو كافى خيال كما جا لاب يبكن بينيال صحت يويني نهبي محيض حزئيات كيمث بده ال كي بيح أتخاب ال كي ترتىپ داركىپ سے سطح زندگى كى نقائى ممكن سے بكين السى نقائشى كوئى ا دبى الميت بنس ركھ عنى حب نک کرامن میں کجیراد" بھی موجوور ہر کسی وا فلہ یا دار دات کامیحے وکمل بیان بلیس کی ربورٹ میں ال مكتاب ليكن اس دورث كي كول اوبي وقعت نهيس بيريحق إسى طرح كسي افسار بركسي وانفسسريا واروان اكسى كيركينزاكموى فعاكى محي وكمل ولورط "جزئيات كي عحت كي ساعقة بريحتى ب ليكن اكراس مین کیجه اور منبی تو میریه انساز مجی ای*ک رورت شد زیا* دقیمینی منبی سرنا را نسازیس بردا قنه کیر محیطرا نفنا ایک جیرت انگیرمنی خیزی اختیاد کر لیتے ہیں ۔ پیغی خبزی اسے ایم اوروقیع بادسی ہے۔ اسس معن خیزی کی دجه شینه یول دساده داندیس ایک روی میرفانی روح دور شیرنگنی سے نعینی انسا مذبکار کسی بطا مرحمولی دا فندک عنی خبزی سے وانعیت بوکرا سے آسٹیلاکر اسے پاکسی معمد ل داند کو من جیز بادییاہے۔اس کے علاوراکسی افسار نگار کی تخصیت ایمی ایم حیلیتی ہے ۔ بطام روہ اپنی تحصیت کو اپنے انسانوں سے ملبحد ورکھناہے اور اپنی شخصیت کی خصوصیات کو انسانوں میں جادہ اگر نہیں ہونے وسیت لیکن کسپ برده اس کی شخصیب سمینید وجه رستی سیم داد راگرید ایم اوقیع اناقا بل فذر سے آرا نسالوں کو آب خاص زوزا یک نا زنجش بنی ہے۔اگراف ان کا دی نخصیت ادسطار میری ہے اوکس کامشا ہدائ کی قرنب صیاس اس کا دماخ میسب چیزی اد سط درجه کی بهی نوهیروه اوسط در میرکا اتسانه نگار مردگا - اور اس کے اضافے ہی اوسط ورج کے ہونگئے رسکین اگراس کی شفیست دفیع ہے ۔ پھیر سرزلفظ مااثر

ادرمحل انسار بے نظیر موگا۔

> ، کلبمالدین احمدالم اسے بی سے کینٹ پردنیسرٹید کالج



المسلم

میں نے بی اے پاس کیا الم اے کی ڈگری بی اور آس کے بعد میری نظراخبا دائے۔
"خرورت ہے" والے کا کموں بررہنے لگی ۔ بہتے پہلے قصر بجانی گرف میں دُوٹی مجسٹر سٹی اور لپسبس
میز مُنڈ ٹنڈی کی اسامیوں کے اعلان کو دھونڈ صاعقا بھواب مرجہ بیٹی اید "کے اصول بڑیل کرنا بڑ
د باتھا ۔ اس سسویر میں نے چند ملازمتوں کے است ہا ۔ و کھے اور تھیا و رخواستیں لکو انہیں ٹائب
کوانے کے فکر میں لگا ڈا مئی فرانسوں کی کہا کمی میری حبیب میں بیسیوں کی تو کھی ۔ مجھے کسی
ایسے ٹائیسٹ کی ملائن تھی جو کم اجرت برمیراکا مرکر دیے میری تیائی
کی اور ایک ٹرائیسٹ کے بہاں مجھے لے جولا ۔

کرا در ایک ٹرائیسٹ کے بہاں مجھے لے جولا ۔

م ولگ بوک سے گذر کر گلی و گلی موتے موتے ایک نیم وریان محد میں بہنچے. مرحند کہ تیموت

محانینهریمے اندیسی تضامیونشهریے تنا م حمر وخم احبیک دمک بھیٹر بھیاڑ سے معرّاف اسٹسال اداس ایران پر سر پر انداز کر سال ایران بيم رش سال مرّا بشهر كررون بانارول دبال كى مراغلك عمارنول كيمقا بلدس برانف حال محله السامعلوم بور با غفا جيب دن محامقا بلرمس انت معلوم مو ني سب يگر و ولت كي ولتير سس بھی رُکسب ادریثا داب ہونی مہیں۔اور ہو کھی دائنس فیطرت کے عیوب بروہ ڈال دہتی ہیں ہگر اِس بربیت محلوکوغرست کی تیرگی نے اور ناریک کر دیاتھا۔ اِسی دجہ سے بہاں کی دیرات اِل اور شهر کی عام آبادی کاتقا بل بهبت نمایاں موکر اثرا نداز مونا بخیا میٹی اورا مینے کے مستند م کا نات ' پنچے نیچے پائے ، م کا نات کے درمیان ملبوں کا ڈھیرا گھروں کی سکننہ نیم سکتنہ دیداری . اکثر حکہ دن بڑے بڑے رخوں کو تا ڈئی حیّا ئیر ںسے یا ٹما کیا تھا انگر کھنے جیا تیا بھی جھر تھری ہورسی تقییں۔ جیئیر تھیجے جاتے تھے یہا رد بواریاں مٹی کے ڈھیر میں ل موكئ تفين كليون م كورك وهريق حنصين ملاك ميك كجيار الخيف وزارتنك نیجے اور میں نے بھیر نے تھے گھرکے اندر کی نالیاں سیاہ ابد بو دار کی طیلیوں میں لاکراس طرح بمحيرتى خنس يحييے كوئى مباه ول ظالم مدكار دنيا ميں گناه اور فسنى د فور تعجيزا ہے مجلم مين جيل بالكل معقو ومقى الك موت كي منوس اداسي مرطرت جيا رسي في - إكا وْكَاكُونَى كُلِيونَ مِينَ نِطْرَاجانا بْغَا بِمرْجِيكا بْزَاءا تْحْمِينِ بِالدِسْ بِحِدُونْ مُدْهَا ل ريشان حال كبرسه بيضهوت - إدهراً دهركتيب ا دراُد في ميوسف أسارو ل مرجيد بدخي ارافاك كم نشر كيب حال مبيعية نظر آجا نف بين مين إيك حقّة بونا - نيج الوث كردوم إبهزا حا أاميتي کی میونی مہونی گراکڑی رس رس کر تباکو کامتعن یانی مہارہی منی اجب سے اسارے کی ماک ال کرکیجر پیداکرد می تی علم کا حلقة ایک طرف سے فتح نند فصیل کی طرح او الله می ماک الکرکیجر پیداکرد می تی علم کا حلقة ایک طرف سے فتح نند فصیل کی طرح او الله می ماندنظرا رہی کھیں۔ مرطوف کھ المجھیں دوگ کے فیصے دکھائی دیتے ہرسوا جا الله بن بربادی اور کومت کے مرتبے انکھوں کے سامنے آئے۔ دیم کالرسود خوارار نظام کی آئے کھو کاموتیا بندی الله بندیں۔ میں مرسود خواری کے المنات میں توسود خواری کے المنات کم مندن کے جم کاکور محد ادرانسا تربت کے حکم کی خوار دیمانس میں توسود خواری کے المنات کمن دانتوں سے دم مان کے دل دحکم میں بنائے ہوئے زخموں برباد فرطرت ابنے ہا کھوں سے مرسم رکھی ہے۔ مگر قد دن کے فلعوں ہیں سرما بدداری کے حربیوں فائل بیخ اس کے شکار بہل ہوگرا تراپ اور سسکی سسک کرمان دینے ہوجہور ہونے ہیں۔ ادرا نکاکوئی بہمیں موزنا۔

اس تم ربیدہ محلے کے ستال میں قرص و بنے دالے سکھوں کی آبادی تھی اوراس سے

پرے مہاجنوں کا ٹولر پر بوئے بڑے مہاجن توان نیم مردہ شکاروں کو بوچھتے نہیں - ان کے

برستم کے نشا نے توعیش بربست رود میا مہوتے ہیں ، دہے بیصیبوں معلے توان کے ہم

کاخون یا توجھو نے مرابہ کے سکھ سکو دخوار بچ سنے مہیں باسخت ول کابل میں اورمیرے دوت

نیاس نیم جال محلمیں ایک ووظلوم گھروں کے دروازوں برکٹا ربندسکو قرض لگانے الے

کو تفاض کرتے ہوتے اورائے دار کا بلیوں کو اوھ اُدھ اِس طرح گشت کرتے دہجا جیسے باز

اورشکر اا بینے شکار برمنڈ لانا ہے۔

آغر کاریم لوگ ایکشکسند مرکان کے سائبان کے نیجے ڈیے۔ یہ ایک سه وره لا نباسپ

نشروع جاڑے کا زمانہ تھا، گرام مفہ تہیں بارش ہوجانے کے سبب سے مروی حمکی ہم مخی - البیا معلوم ہذا تھا کوزمین کی ماری حیّرت باول بن کر اُڑگئی اوراب کھی اہرکوانی ایس اسمان اصرف مردی برمار ہاتھا جسنے کے دس بج چکے تھے یمٹر ہم کوگ بھی جوکو گوں میں لیسٹے مہوٹے تھے خاصی کھنڈ کی محسوس کر رہے تھے ۔ عزیب ٹائیسیسٹ صرف ایک واسکٹ مہیں مہر تھے کے اور بہنے ہوئے تھا ۔ سائیان گلی کے مشرقی جانب واقع تھا جسے کو وہال ھوں۔

كالدّريهي بنهيس منزنا بخناء ادرننا م كوآ فناب اس طرحت و بال سنعه ابنا دامن بجاكر نكل ما آنا تھا جیسے امیرلوگ غربین سے کنزانے ہیں۔ اس جب مربع برم فروب تھی <sup>ہ</sup>ما تیںبٹ تفریفر کانب رہا تنا بگراییا معلوم ہوتا تفاکه اُست سردی کی اتنی پرواہ نہیں جنبئی فکر اُسے كسى اورامر كے تعلق ہے . روكسي سنيال ميں غلطان دبيجا بي معلوم مهور ہائي، دماغ ميرسب کوئی بخویز کامیا لی کی جانب اقدام کرتی ہے نوچرے میں با دجرو مور وفکر کے آنا رہے ایک زندگی بدا ماں دوشنی اورایک کرانا ہوَارنگ کھیلنا مِوّا دکھائی دیتاہے باگراس دفت وجیر عُرْمائیسیٹ کے بہرے پرٹرمرد گی تن -اس کی گری ہوئی آنھوں سے مایوسی ٹبکی پڑتی تھی -اس کی مکامیں ایک ایسے دل کی ترجما نی کررسی صیر حرب سی امید کا دیا مجفیکیا ہو ا۔ اُس سے تفکے ہوئے دہاغ میں ایسامعوم ہورہات اکراب ایک بھی کا میاب تخریز کی کرن لورافشال نہیں وہ اس بھیکے موسے جہازراں کی طرح دکھا تی دینا تھا جس کا رسبری کرنے والاستارہ ڈوب میکا ہو اس کی خیالی اگ و دواس مسافرے اُسٹے ہوئے فدیموں کے مانند دینی، جومنزل کی طون بیری سڑک ربڑھ رہا ہو بلکسی غارمیں گرے ہوئے اندھے داہرو کی طرح مزایک ہی صلفے میں سیکر كالمتا هوكيهي نحاك كرمبيرها فأبو اوكهي الفركر بيصطنب اميديموم ومركز يتحفي حلينا موس ہم لوگوں نے سائبان میں قدم رکھا ٹیا تیسیٹ جونک پڑا۔ اس نے جینہ کے ادبیسے دیکھا ميرے با تدبيں دينوارت كامسوده اور شدول كا ملينده خاش أيسيت كى نظرى اسطرت إن . جیسے رسوں کا بھا ر ماامید دیں کے طمانے کھا یا ہؤا سما طبیب کی امدسے ایک تمحہ کے لئے مرور بهو کراه ایخنا و به اسی کیمندر میں دوب ما ماہے ۔ اِسی طرح یر مائیسیٹ بھی ایک ان کیلئے

خوش ہوکر مالیس ساہوگیا۔ اس کے باس کون ٹائپ کرانے آٹے گا۔ مہندا ورضینے گذرجانے بین کوئی اوھ نہیں کھٹیانا کی ہری میں البندگا ہے گا ہے کوئی آجا ناہے۔ نووار دکے ہاتھیں کوئی دو مراکا غذہ دکا۔ بیسبی کے مرکان کا بہتہ او جیسے موسکے ممائیسٹ کوئیس سارا نا کھا کہ کوئی گا کہ ہا موگا۔

مہے دورت نے نیا یا بھاکہ مٹمائتیسٹ ہے تو کا ردال مگریے چارے کی منتین بے ال ب جودت ذراد رکی جانب اُڑے ہدئے تھینے ہیں ۔ دوسرے افلاس کے سبن پر رنگ و روعن بھی بنہیں کراسکتا ۔ ابنی صورت سے جی برحا لی سکتی ہے۔ اوراس دُویس کہ لوگ ظامر کی شبب اپ ریدن جاتے ہیں۔ اسے کجبری میں کون لوچینا۔ ایسے ہی کوئی غریب گا بگ مرحکہ سے زدکیا مؤا آجانا ہے نواُ سے جبی کھار کا ممل جانا ہے ، اور اِس کے گھر رتو سو کے فوضخا وسي كي معلى أما نهاس مفلوك الحال ما تيسيك دوسري من مهي بنهس مريد كشاء ردینے کہاں سے منیں ال بی ہیں ہوی ہے۔ روز بزانی کا انہیں لیں انداز کسطرح ہو۔ اسے جائیں شین ال جائے اور ڈرا اس *کے کیڑے لئے درست ہ*وں او کا مرحل نکلے آدمی لیا کا ہے فاطبال بہت کم کرنا ہے اور کا مرحوصل بڑے اور سے کھی بھرے افر عن کی او آگا کی صورت بھی بیدا ہو۔ مگر بیجارہ مائیسیٹ اوایک منوس وائرہ میں گروش کررہا ہے معزبت و ا فلاس کے سبت بن بری اور حالت زلول او فیورت کے شش اور بری شن اور تماہ حالت کی وجرہے افلاس کی عمارت برفلاکت کی اینٹ پر ایبنٹ پٹر اتی جاتی ہے ۔ بہ برحمنی کا کپکر صل رواب اورجابا رواب -

سائبان کے اندر بہنچکہ میں نے حبار ہی ٹما ئیمیٹ کی حالت انتظار کو رفع میں نے کہا

سجناب من امیں چیند ورخواستیں ٹما بہب کرانے آیا ہوں حبن کست تمنا روز مرو کا معمولی

دانند ہوکر رہ جا آیا ہے تو بوری ہونے والی تو فٹانت کے بارے میں بھی کوئی آئم بیر تہیں جب بہت کہ بدت ہیں جب کہ ایس کے بارے میں بھی کوئی آئم بیر تہیں جب کم کم کی میں معلوم ہورہی تھیں۔ وہ فالمرسنی اور جیرت سے ہم

لوگوں کی طرف و بھینار ہا میں نے میز پر ورخ استوں کے مسودے رکھتے ہوئے کہا۔

سجناب مجھے چیز چیز بیٹ اس کے والی ہیں 'ما تھیٹ کو ابلیتین آیا کہ جو کچھے وہ و بھی دہا ہوگی حقید تا ہے۔

حقیقت ہے۔ اس کے چہرے پر مرت کی روشنی جیئے گئی 'جیسے بہتے ہوئے و بیٹے میں کوئی شیال ڈوال دے ادر وہ جمیک اسکے۔

تیل ڈوال دے ادر وہ جمیک اسکے

میراد دست مجھ سے بڑھ سے ہوا اور میں ملیگرای پر ملیٹھ گیا ٹرما نہیں نے نظام خوالی اس میں کا فائد کا اور ایک وخواست کو خورسے پڑھ لینے کے بعد ٹائی کرنے لگا جھ ساتھ بھٹ اس میں کا غذ لگا۔ اور ایک وخواست کو خورسے پڑھ لینے کے بعد ٹائی کرنے لگا جھ ساتھ بھٹ ار میں گردومین کا خاص دنتی سے جائزہ ہے رہا تھا۔

مرطوب سائبان کی دیواری جوطے کے وصوبتی سے میاہ ہوری تھیں۔ کونے ہیں جولا ایک گر شذفیفر کی طرح مند بھیارٹ سے ہوئے تھا ۔ خاصا نے کسب سے چوٹھے کا پیٹے جہتے بھیرا تھا۔ چو طبے کے مذہب بکومی کا ایک گرا بھی منہیں تھا اور ندکوئی تجھا ہواکو کلہ . . . . . صرمت کچولکھ بچھری ہوئی تھی اورلس ۔ ہر حزید کوسائبان سے ملی ہوئی کو ٹھڑی پڑھا شد کا ہر وہ لٹاک رہا تھا گردہ حاصر ب نگاہ مذتھا ۔ کو ٹھڑئی کا ریک تھی اور ہوا سے بالٹل تھے ہم ۔ وہاں ایک کھٹو لا تجھیا ہوا تھا

اور کھٹو ہے سے لگا کوئی بیٹیجا ہؤا تھا ابسامعلوم مور یا تھا کہ کھاٹ برکوئی مرتفی لیٹیا ہڑا ہے یر بخی شائیسٹ کے گھر کی کا منات کی کے دوسری جانب ذراسا منے سے مبٹ کرایک نا نبائی کی دوکان بنی بہنے کیلے المرنم کے برتن بلستائی سے انجوے ہوئے تھے کسی کاکناد ، غائب کسی کا وسن أرما بهوا المجيني كي تثين اكفرى مهوئيس ركابيون ريسو كھيم و تركيبكك اللح طابيا الار ميع ميانيموسے رکھے ہوئے نفے بيکھياں صاک رہی تغنیں۔ نا نباتی ميد چکٹ کیڑوں میں لیٹیا ہوًا دوکان برا زنگ را نھا. و کان کے نیچے و بلے اگرینہ مکر دہ کئے زمین برروٹروں کے نیچے كھيے ہوئے بخرے اور حور ي مرنى مديات الأكر رہے تھے بيس اطرات برنظر وال ہي - إنها كالمليكرى كيمون عيون كشمار في مجهاكاتنا تروع كيا يميري أوجراس طرف بجركني بيس ف وتجاككي مورث موفي متل مرسه كيرون رجهل مدى كردي مبي ان ده كحشول ان موايل كُارُوه بنى اب جهر مل أسبب ك كرك طرف مترج بواتو تجع كوله في كما مدرسكسي كے مسام مسام كردونے كى آداز شائى دى ٹرما ئتيب شابھى اس طرمند منزج سڑا - اورنوزُ اُلھ كرو بال حلاكيا يتمن خريفا كروه آئے توما جراد يھيوں وه آيا برحال پريشان ولكبرزگرية خامون كي مررت بيس في حالت إرهي ركب لكال جناب إميرا بجرا أيك مفية سع بها رفضا ، كل رأت سے اُس کی عالت بہت خراب ہوگئی ہے۔ ممار کے ایک حکیم عماصب کو و کھلا یا تھا، و وہونیر بلاتے ہیں۔ گرصا حب بیسے کہاں جودوائیں خریدوں کسی داکمرکو الاسکانی صبرکے کیا ہارہ سے۔ابھی اس کا بخار بڑھ کیا ہے۔ وہ اپنی ماں کا کواٹنیس جا آنا" اُتیمبیٹ کی آنکھیں ٹرغم ہوگئیں میراول کھی بحرآیا۔ وہ بھرٹا نپ کرنے لگا۔ اُسے میر

امید منبرهی سر کی کریسیے مل جائیں گئے تو بھاگ کر حکیم صاحب کے ہاں سے دوالے دُن گا. وه نیز نیزیائب کر را تفااور بین سوچ را خاکد فطرت کھی کمٹنی ظالم ہے جی طے رح مائیسٹ کی انگلبوں کے انثارے برامائی رائٹری سلائیاں اٹھتی ہیں اور کرتی ہیں ور الم أبسيث جرجا سائب سفيدكا غذيران سي لكهوالبنا مع المن طرح انسان معي فطرت کے اعتوال مجبورے رفطرت کا ہا تھا کسے جہاں جاستا ہے ہے جا آہے ، اوراسے چہان چرا کی گنجا کبن نہیں مگر کیا فطرت وافغی ظالم ہے ہمیں کے روماغ نے پھر طورکیا فیطرت ظالم ہرامگرانسان اس سے زیادہ طالم ہے ۔ فطرت کا قانون سب کے لئے کیسا ہے کے اورسرابه داروں کابنا یا ہوا قالون غریبوں کر سیے جا باہے سودخواری سے کو طومیں انسانیت میلی جارسی ہے . زلزله امراد رغ ریب کے لئے کیساں آنا ہے اور مرب کتاہے نطرت مبلاب اورزلزلوں کے ذرابع خربار اور مطلوم نظرام کی ناقابل بر داست کا لبیت کا خانم کر دینی ہوا ور تنه زیب و تندن کے فرعوز ں ادرانیائے ادریاپ کے را دلوں کو سبن سکھانی ہو بگر دولت کا قانون غریبوں کے لئے عوصۂ حیات زنگ کر "ماجار ہا ہے۔ اورامبروں کی حبسوں میں زراور و ماغ میں عزور ذکبتر بھڑنا جا 'نا ہے میرے وماغ میں عنتف خیالات ہوم کررہے نفے بیک بیک خیال آیاکومسٹ ما تبہیٹ کی آجرت ہیئے۔ می کیوں ما دیدوں ۔ ٹاک وہ جاکر دوا ہے آئے کام وہ بعدیس کر ٹارہے گا میں نے جیب سے بینے کا لے اور مائیس سے کہا" بربینے کیے مطب سے حاکرووالے آئے" اُس کی آنھوں سے شکرواحسان مندی کاجذر بٹر کیا بڑنا تھا۔ مُس نے کام جھیوڑو یاادر

بیسے لے کرا تھا کھاکرددائے آئے۔

المبیب که المبیب المبی سائبان سے با بر تہیں نکا بھاکد ایک کھ مہاج ن کر پان سینے بسونے بلا کی طرح نازل بردا ، جیسے کبوٹر کا حوٰن ملی کو دیجھ کرخنگ ہرجا ناہے اور طاہم ملافعت نارب نے کی دجہ سے انتھیں بندہ سے ملکتی ہیں بالکل اسی طرح ایک بیسب ٹ کے اوسان خطا ہونے لگے ۔ سیکھ نے آئے ہی کہا ''کیوں جی ااس مہینیہ کا سو و مجھے نہیں دو گے ۔ ایک مفتہ سے زیا وہ ہوگیا ، اسی وجہ سے میں نا دس ندول کوت رض مہیں دریا ''

سکھ نے میری طرب معنی خبز لنظروں سے دیکھا اور بچڑ مائیس مٹ کی طرب یہ کہتے ہوئے لیکا ، ، ، ، ، ، ، ، نھارا کا م توچل رہا ہے اور تم بیسے نہیں دینے ۔ وکھیوں مضاری جب یہ یہ کہتے ہوئے اُس نے ٹمائیس ش کی حبیب میں ہا تھ ڈوالا اور سب بیلسے نکال لئے ۔

ٹائیبیٹ بیص وحرکت ایک برق دوہ کی طرح کھٹار ہا۔ کو گفتری کے اندرسے
یہ توسود کا ایک جو بطائی ہؤا۔ اور نکالو بیسے " یہ ہو ہی رہا بھنا کہ کو گفتری کے اندرسے
وُدھاڑیں مارکررولے کی آواز آئی ٹائیسٹ لمیٹ کر اندر کی طرت بھاگا رونے کی صدا
یہ ہم آرہی کئی بیس برلینیا ن کو گئی ہفت ہیں۔ بھرا کھڑا لفا۔ ٹائیبیٹ دوٹرکر وابس آیا
اور سرا ہا خد کم پول کر یہ کہنا ہو اکو گھڑی کے اندر سے جہا یہ جناب میرا بجے . . . . . و بجھتے تو
ور ایک اس کی نمینیں . . . . . بندہ وگئی کیا جی سکھ کہتے کہ کے اندر سے جہا یہ سکھ کہتے کہ کے اندر سے جہا یہ سکھ کہتے کہ کے اندر سے اندر

جاکر دیجیا کہ لردی کے کی ماں رونے رونے سے حال ہوئی جا دہی ہے بیجیہ بے سدھ بڑا ہے رہیں نے بہت و بیجھیں۔ وہ جِلتے جلتے نفاک کرڈو دب گئی تھیں مرکفین و نیا کے جُررو خلم سے آزاد مرد کیا تھا۔

ما سیب نے برواسی کے عالم بین کہا ۔ اس کے میسے رہے جے اس نیراعلاج کئی شر کرسکا قرو م کر حیال گیا ادراب کفن وفن کے لئے کہی میرے پاس کچھ نہیں '' مٹیک اُسی و تت تین نہے کھیل سے فادغ ہوکردونے ہوئے آئے یہ امال کھا نا ا امال کھا نا ! " المعصوبوں کو کیا معلوم کہ زندہ رہنے کے لئے ان کے والدین پیسے کہاں سے لائیں' حب مرنے کے لئے ہی اُن کے باس بیسے نہیں ۔

## ر مری ایسی

" رنگون برسیدن" کی گھومنے والی کرسی پر بدیٹے انہوا سہیں ماضی کی خاکسترین جگاواں
" النش کرر ہاتھا ججام کے استربے سے کھر کھر کی اواڈ اُرہی تھی۔ ایک طرب کی داڑھی آ وھی
صاف مرحکی تھی اٹھٹری اور گالوں کے تفریح حقید و بس صابن کا سفید جھاگ لگا ہموا تصااور
بازنی جہام طرح طرح کی بائیں کئے جاتا تھا بٹیوٹن کی تلائن میں سہیل نے بنین جا رروز
سے نشد و انہیں کیا تھا۔ واڑھی کے سیا ونو کدار ہال سفید جھاگ کے اندر سے صاف دکھائی
دے دیے شفے ۔ جیسے دوبار جینی میں کالی حمید نیٹیاں لگ کھی ہوں۔

" حجور اِ آب لوگسفٹی سے شید کرکر کے داڑھی کوکڑا کر دیا ہے بیب اِلولوگ کو دیجھا دسر ُ سرو میں زَم زَم دارُھی ۔ بلیار لگانہیں کی کا نُماکی طرح کرم ی ﷺ حجام نے لطبیف انداز اِل ېږ د بگينژاکياسهېل خاموش مبثيا مؤا عالم بصور مين غرن نقا -اد پيسل بړنجل کا نبګه کاسلسل فرفر کرتامېزاگر د نن کرړانغا .

"کھرکھرکھر" جام کا ہا تھ تبری سے جل رہا تھا ادراتنی ہی نیزی ول سے اس کے لب بھی ہل رہے تھے ۔۔ جورا ساکی اجھ بالد کو توکری نہیں ملی ، لی اے ، ام - اے ، اوکالت اجل کے جانے میں سب رکیار ، رحمت بالد سنکر بالد ،کرجی بالد بھیجار بالا رم زائن الا کرکس کا نام بنا ویں بہ تو توکری کے تئے ہیر بی کرنے کرنے تھا۔ گئے ، بالد اکر لیج ادر رہوش کا

سہبیں نے حبیب نی او کی دینی جاہی ۔ مگر حس کے زمگیر بصوی میں بھی وہ عم روزگار کو سہبیل نے حبیب کو تی نیشے عون ندکر سکا ۔ اس کے داخ کے ناریک گوشن سے نے خیالات آئے نئے جیسے کو تی نیشے سے سوئٹ میں آئے تکے ۔ اضی کی دلحتیٰ کا ذربیب ٹوٹنے لگا۔ ادرعال ؟ غیلیتنی اُ دُھنسدلا، بھی اُس کے آمن افساور ناکام ۔ اِس بے روزگاری کے عفر میٹ نے ہی داقون کی طرح زم کو کواس سے جہیں بیا بھی سے دورگاری کے عفر میٹ نیاں میچ کی رو تداو میان کرنے والے کی طرح مسلسل بوتنا جار این ایک میں میں نیادہ تیز حل رہا تھا۔

'' نسرہ اِبے روزگاری! . . . . . کہ اِگرتیس کی رعنائیں سے نستی زیا دہ ایم زندگی کی لمنح حقیقت ہیں . . . . ، '' ماضی کے زرِیم کھا ت کا لفتور نہا بیت تیزی کے ساتھ گذرگیا اوس اس کی 'اریکیاں عال کی الم انگیز لوں سے ملکراد رمجھیا نگ ہوگئیں -

المراکئی ااس کی آنکھوں کے افق میں مجبت بھی شاید ایک موسی کھیول ہے ۔ کھیلاا درمر حجا گیا۔ زمر ہی میں بدل کئی ااس کی آنکھوں کے افق میں مجبت کے سننارے اب تہیں گل گانے ۔ بی الے کی فرگری کا نو کیس از مرو کے گانار کی طرح مرّخ و ترکب اس کا گداز جہم الجو ہے ہے کہ کا زیر و کم بھاگن کی دو بہر کی ہوا کی سی گرم و خواب اورسائس ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ہیل گھو منے والی می کرمی اور اس سے لبول کی صافحہ والی کرمی پر مرجی ایک اور فرم و کی سائس کی گرمی اور اس سے لبول کی حلاوت

اب معی محسوس کررہا تھا

" حجوراً ب كى نوكرى كب بك موگى إلى أب إبر زور دينتے موسے مسلون كے حجام نے دربافت كيا -

داڑھ مُنڈھکی تی بھیکڑی لگانے کے بعد جام نے بہت کو بوڈر برئس کرے مہیل کے رخداروں پر کار بہت کا بہت کا بہت کے بعد جام نے بہت کو بیور ہاتھا کے سبنا کے متاروں کی کار بہت کا بہت و بہت کا بیت و بہت کا بیت و بہت کا بہت و بہت کا داکس فدر زم کرہ کی ادائے نظر سے من بہت کی کہ رح جہت کے بالا کی جو کی نراش کبول کا نم سہی جیزی زمرہ کی یا دولاتی تھیں۔ وقد وقد فیم نما کے سامنے کی نراش کا بہت ہم گیا بہت کی نام کے سامنے سامنے

بیرشی ہوتی ہے۔ اس کی آنھیں شرمندہ ہیں ادراس شرمندگی ہیں محبت کی تخدید کا بیغیام

بھل دہا ہے، جیری بارسم کی دوح پر درخوشہو ہی ادباس کی مربر گرون سے ہواکی ٹاؤک اہمی

اسے بالکل اپنا بنالیا بھا۔ اس کے سیس رضا رااس کی مربر گرون سے ہواکی ٹاؤک اہمی

ہمیشہ ہیں جائے بخشہ جرا الا نی تفسیر بہی ہوئے دلنواز الجی تھی ہیں سے مسل کو نازوکر

دب کھی سہیل نہرہ سے بائیں کرئی چاہ دہا تھا۔ گرایک سال کی طویل مدت کے لیدوہ غیر

سی محسوس کر رہا بھا۔ زمروا سے فراموش کر جی تھی اورایک سال کی طویل مدت کے وقت ملے

دوزگار کی ایسے ہوئے ایک کہ جی کہا رکی ملاقات کے موقع برجی نظر ندائر کرتی ہوئی گذرجائی

موتے ہوئے ارمان وزمنا کو سیدیا من سے و باجار ہاتھا اور جیری باوسم "کی خوشہوا س کے

سوتے ہوئے ارمان وزمنا کو سیدیا من سے و باجار ہاتھا اور جیری باوسم "کی خوشہوا س کے

سیسے فرن تھی ۔ ترمیواس کے سامنے مبیلی موٹی تھی۔ بہت ہی سیست کر کے ہیں لیے اسمیسے

میس غرن تھی : رقبرہ اس کے سامنے مبیلی میرئی تھی۔ بہت ہی سیست کر کے ہیں لیے اسمیسے

میس غرن تھی : رقبرہ اس کے سامنے مبیلی میرئی تھی۔ بہت ہی سیست کر کے ہیں لیے تا مہست

المبك أسى ونت سامنے بازاریس ابک بے فکرازورزور سے تمع خراستی کررہا تھا۔ " أوجالم إمار والا التي سكرمائي ہوگئ"

اس دماغ سوز نتمہ نے سہبل کے نصور کاطلسم آور ڈوالا۔ زمرہ بہاں۔ سے بہت دور کسی مالدارگھر کی مالکہ بنی بیٹری تن ۔ اکم بنید میں صرب فلم سنا دے کی نصور بریسہیل کامنہ جڑا رہی تفتیس ۔ ادرا یک گونٹہ میں گاندھی تی کی نصور مبند دستان کی غربت وفلاکت کامجستمہ بنی سنندیگر ہ کے جائے بن رہی تنی مسیلوں کا حجام ہم آبل کے رضا دوں پُرچیری بلوم "

### كاباؤدرل ربانفا -

سہل کوٹیوٹن ل گئی انگر صرف ایک ۔ اُس نے شکلوں سے ام اے ہیں نام لکھوا لیا۔ اوروکری کم سنفل المائن تھی جاری رہی ۔ ہات کھیٹرے کی ایک اور کھی۔ ام۔ اے کر لینے کے بعد فرراہی اس کی عمولازمت سرکاری کے لئے مقررشدہ مییا رہے اوہ سرجاتی تھی ۔ لهذاوه اس فکرمیں بھا بہت ہی بریشان رہنا تھا کہ کوئی تؤکری تھی حلیدمل جائے ۔ آفس کُر دی ادر مبطيها أيي اس كامشغار ساسوگيا مخا - \_ كهين نوائس تحاسا جواب ما مكهين وانط كهير .. چىركى اوركەپىن سىنىن ماستىن . اىنى سىتىن سىن كى بىكىمنى كەركىيا، بىن اورسرومېرى تىمباكور سے بھی زبادہ وحشنت ناک ہونی " اسبل کے لوجوان محسنت سے بھا کے نہیں کیارٹ نہیں تے امتحان میں او پیجے نمبروں سے پاس کرنے کے لئے محنت نہیں کرنے روسرادی کے لئے ورخواست بینے بین نومبدی را سے کی شق بہم نہیں بہنائے... کھیدی اگر جد مدآلات کے سابھذ کی جائے تربیم برکیاری کمیں رہے۔بورٹ کو دیجھوں بندوستان کے نوجوان سائنس ادر صنعت ہیں بہت بیجیجے میں مصابن بنا آا دواسا زی رُبر کی کاسٹنٹ کرٹ ہیس کا ہمریا رہ یہ سب کرنے کے کا مہیں مگر آج کل کے نوجان سیسیں و بخیرہ دفیرہ یوض مہیل کواطبیا نام كويسي نصبيب مذيخا، رسبت كها قد او رئيست كالتنظام زمروكيا هذا، مُروه يزومت كالوني" كالمرزد فالبس كة تن كى عربالى سے بہتر نہيں دنياميں نياس پر ايمان ہے آباداس كے والمصاحب إبكسبت بزعه كينب كيهب عؤيب مرديت تنفي وشكو سعاسيل كم کپڑے لئے کا انتظام سر ناتھا کیے طرح نوٹر جوٹرکرا مفوں نے سہیل کو بی اے کرا دیا تھا مگر گراب خاندان اور زیادہ بڑااور دنیا اور زیادہ ناگ ہوگئ تھی سہیل بڑی ننگی وزشی سے بسرکر رہاتھا ۔

سهبل فلم کی حبنت گذران کی حجی کہا ر داخل بدّ انھا۔ لیکن اس کی موجودہ حالت اسے اس سے جی محردم میں رکھنی ہفتی ۔ وہ مذّ نوبہندوستان کا مردورتھا کوئنراب کی صبّی با ناڑی خانہ

مين حاكة غمط كرماً اورز البيا فارغ الحال طالب علم كركوبا فلمون كي مزار واستال سنياً . و ه اكتشر سینا ال کے با مرمیدان کے مرے برترسنے والوں کے سجوم کے ساتھ کھڑا دہتا تھا بیکن اب وَلَكُونَ بِهِرِسِلُونِ "مهلِ كے ليئے سامان صِدلِنا طاخا۔ وہ اس كى زندگی كے رنگیتا لون س ايك نخلتان نفا . زمره سے مثا بانصور آمکین میں علیہ ونگن اور جیری بلوسم "کی وہ خاص خوشیو ا براسکے لئے برامن ایسف کی لونفی ا در وصار وطار زم و اُسے بھول گئی تنی و ہمبول کئی تنفی ۔ است ُ اسكامو قع حاصل بقيا . كها نئے بينتے گھر كى مالكه ُ منجى كے جب د ل كى يكھنے والى ادرماما وَل رَصَكُوم مِنْه كرينے دالئ ايك فلاكت زدہ لوحوان كومبول سحنى ہے مگروہ انجوان ماصنى كى حشرت رفتہ كوكىبونكر محول عائے جواس کے ملے منا سروا برنشاط رسیس زمرہ کو بھول کراپنی زندگی کو مالکل ویرا ن نهبر كريكنا فنام جرى مابرم أكي لبيث أتسع كذر ب موتي لمحات اجنت بكاه وفروس كوش لمحات کی یا دولانی تھی۔اس کی خزننبو کی موجرں کے چھوٹے بڑھبولنا ہؤادہ ماصنی کے بردول کوجاک کرتیا تضاد رئسلون کچھیو ٹی می ونیام سہیل زمان ورکان کی قبیرسے اُزاد موجا یا تھا ہے۔ محا یا من ایک اکتی سوتی ادراً س کی دارهی کو نشیو کی ضردرت تو وهٔ رنگون بسیر سیلون کا رشخ کرنا . نگین شیشے الہانے ہوئے قوس قرح کے ذاک کے پردھے سکراتی ہوتی تصویر س قد اُدم شفات آیتے اصان حمکیتی سوئی مین سطیند بران اولئے ابداغ جمیما نتے ہوئے اسٹرے انسنی ال ال ''لاشنے کی شین دنگ بزیک کی نگھیال طرح طرح کے لائن 'نیل ادر اُن کی خونصور ست تنكينيال مبزك مامني زمره مسيمثنا برنضوريا مكيذمين حلوه بارادرجري بلوسم كي خوت بواريب سامان تا من کی بربور کی طرح باکتلیسم محل کی سین دهمیل تنهزاد بور کی مشال بهیل کانی

### طرف الثارول سے بلاتے تھے ادراکٹروہ ان کے بلاد تے فبول کرلیا تھا۔

ایک مفتہ گذرگیا مگرسہیل کے والد کے پہاں سے زربے آئے اور رکوئی خطبی آیا۔
ہوئل والے سخنت تفاضا نروع کرویا اور و فتین روز کے لبعدائس نے کھا ٹا کھلانے سنظمیٰ نکاد
کیا۔ اب سہیل کے لئے بڑی و فیوں کا سامنا نفا۔ اُس نے وو سرے ہوٹلوں میں کوسٹ شیں کیں گلر
بعض نے برے سیم ی انکار کر ویا اولوش بینے ہرٹل دائے کے پرونگینڈ اسے متنا زم ہے کہیں
کے پاس کھی بینے ہفتے۔ بڑی کفا بیت نفاری سے وہ انہیں کھانے پر خرج کرتا رہا بہاں کے کہا اس کے پاس ایک آخری کئی زہ گئی۔

سہبل نصبے سے کچھنہ کی ایا تھا۔ وہ اپنی کو ٹھڑی ہیں لیٹا ہڑا ڈاکیبرکا انتظا رسر بہزوک کرنا رہا ہڑا داکھیں انتظا رسر بہزوک کرنا رہا ۔ نا بدوالدصاحب کے بہاں سے چیندرد ہے آجا بئن، مرا ہے پرچونگ جونگ پڑنا اور کھی نظر کے کھرون کا مربول کا جدو میں مرا ہے گئے دہ اور کھی ہے۔ ایک مخوب کے بیاں کا دم کھینے لگا۔ مغروط کھار ہانتا م ہوگئی۔ دہ بھر کا تھا اکر شمل ۔ تنہا کو کھڑی کا دبکی ہیں اس کا دم کھینے لگا۔ زندگی اس کے لئے ایک ظافم کے خواب کی تعمیری اور اس کی دنگ نیاں ایک مجوز ار حقیقت انگراس مخترف اس کے لئے وہ ترس رہا نیا داس کا معدو خالی تھا۔ اور اس کا دوا سے آبادہ دوردوال مختلف کے طرب سے بالی ایس ہوگیا۔ انہا سے مالیس میں جبورک کے احساس نے بھی دم آور وہا۔ وہ تیل کی طرب سے ہالی ایس ہوگیا۔ انہا سے مالیس میں جبورک کے احساس نے بھی دم آور وہا۔ وہ تیل

سہیل بہاں فریب عشرت کھانے ایا تھا ابائیں کرکے دہ اپنی کیسو کی کو اپنی تخییل کے رنگين ونازك جالول كومد مرمه بنجا نانهيں جا بنها تفاءه و كنية بين زمرو كے حلود ل كو دھو نگره رام تقاء اوراس كاخاص بأود رسجيري بلوسم" بهيل استنمبيم ولنوازك اتتطار ميس هنا بيكن أئيسر میں مجدد درانی سی مفتی۔ زہرہ سے مشا رنصور رکا عکس آج اُس میں نظانہ س آر ہا تھا ۔ اُس نے آئین کے مرکوشک طوف نظری مگراسے ناکامی حاصل ہوئی اس نے خیال کیا کیفورکسی دو مر گؤنٹے میں لگ گئی ہے مدارھی من مبانے کے بعد وہ سبلون کے ہرگونٹے میں اسے تلاش کریے گا ساتصة أتبندمين زهره سيمشا بنضويركي ككرابك صحن مزيج كاعكس تفاجز برثبا نيا لبكث گفار ہانفا بہمل کوبھی بعبوک مگلنے مگی۔ اُس نے بریٹے ہیں پنبٹھ جے وس کی رسا منے بھلکنی ہرتی بز يراكني مسكارسي هي -اس كا عكس منيل كي تكييل سطح بيصات نظراً رائفا يهمبل جيري مادسم" كا نتنظريفا بصيب كوني شرالي دسب ساتى سے شراب ملنے كا اتتظار كھينچ رہا ہمور واڑھى سبف كر حجام "چیری بارسم" کطے گا۔ آہ اِ وہ زمرہ کا خاص با ڈرا اُس نے صوس کیا کہاب زمرہ آرہی ہے' اب أرسى ب اوه بروه كويس لرزنس بيدا برئى اوه أس كى خاص نونشبركى لييشا آنى . . . . . حجام مھیکڑی لگارہا نشا۔ اُس نے لیف کو با وُڈر میں علامال کر کے مہل کے وضاروں بر كلداكك تيزكوارى جيب أن يا وُدُرول سے اثر تى سے جواسينا ل مي رسين مُرسور ريالان كرنى بي - بالزنى حجام في سوال كيا-

" حجور اسس لرا الی میں سرکا رکا کتنا کھرچہ ہونا ہوگا ؟ ہر حگہ سے روبِ بہار ہاہے

بنز دیکی لبیٹ نے مہیل کو جونکا دیا۔ جام نے تولیہ سے پاؤڈر ملکا کیا ہمہیل کا سر جکرار ہاتف مربز رِرُجری بلوسم کے ڈبرکی جگر میڈ مکیٹیڈ ملکم باؤڈر کا ڈبررکھا ہؤاتھا۔ وہ ہنری اکنی مسکرارسی تھتی۔

سہیل کرسی برسے انھا اور بے نابی سے سیاون کے مرگوش میں ذہرہ سے مشام تصویر ڈھونڈ نے لگا جیسے کوئی تقوری سی مجی ہوتی نٹراب کے لئے مضطرب ہو ، مگر دوافعو کے کہیں دہتی سہیل نے صوس کیا کہ بال بنانے کی مشین آسے کا طب کھا نا چا مہتی ہے تیجیاں اُس کے دماغ کوکٹر رہی ہیں اور استرے آس کے کھے پرچل رہے ہیں۔ آخری اکتی میز پرسے طنز آمیز جیٹاک کررہی کئی .

> ".....کروروں دیم جور ؟" حجام نے دریا فت کیا۔ سہبل ننوراکرسمبلون کے فرش برگر بڑا۔



## بوزهی ماما

' ہا لو ایک عروری ہان ہے یہبت جروری پینو گئے ؟'' میں جونک اُعضّا ما ما دھتیا میریدے تکھنے کی میزسے لگی میٹھی مہو تی تھنی ۔ اُس نے مجھے مخاب

یں پوالمدہ میں منہاک تھا۔ دہ مزجانے کب کی پولٹسٹی ہونی تھی۔ میں نے اُسے کہا تھا میں کچھ کلفے میں منہاک تھا۔ دہ مزجانے کب کی پولٹسٹی ہونی تھی۔ میں نے اُسے اُستے ہم اُنے بھی رزد بچھا۔ اُس کی آوازس کریس نے بلیٹ کرد بچھااور اُسے اینے سر میسلّط بِاکرہے

اطبینانی کی ایک بے انراخجاجی انگرائی لی-

میں برٹرھی دھیا ماماسے بہبت ڈریا تھا۔ دنیا بھر کی شکا بیٹوں کا وفر بے سی اس کی زبان کی نوک بردمہا تھا۔ دائی نذکر وں کی نشکا منبس گھرکے لطانوں جبڑکوں کے نشکو سے میشلف لوگوں برجاد مان مکتر جبنیاں اوراکٹر جمائی عنرضہ کے طور اِن خوش نصیبوں کے نام سوطرح کی تواہ بھی ہونیں کر تفظِ مرانب کا لحاظ رکھنے ہوئے شکا بتول ٹنگو دں کے علادہ ماما و حبا کے لینے نجی ' حقیقی ادر نیالی دکھٹر ہے بھی ہونے کئے۔انہیل کی گفتگر کے لئے زیاد ہزئر میتوں سے میرا سی تناب ہوتا انہا۔

اب چوہیں نے بوٹرھی دھیّا نانی کو بیم وقعہ دننت پرا پہنے سامنے ماعز د ناظر پا بالبی لرزہی کرنو رہ گیا .ضروری کاغذات د بھیوں اسم با تنبی لیھوں بااس کی رام کہانی سنوں ۔ مگر کرنا کیا عِفقتہ ''نلخ دواکی گھونٹ کی طرح کی گیا۔ ادر لولا۔

"ہاں نانی کہرہ کیا کہتی ہے؟"

نانی دِلی یکچیدنا بالد بهی تورے پاس آئے تھے ہم دیجھی ہیں۔ بٹینہ ہیں رہیں کی ناہیں۔ -- جوڈرسے منصور بالد کے ابہاں سے بعا کے اوڈر سبیاں مجی ساتھ لگار ہا۔ تر ہیں کہہ نہ کہ ای لونڈ ن مجمکر من سب ہم سے منہ نگتے لا یکھ ہیں ؟" . . . . . . .

میں نے کلام کے سلسلم لانتنا ہی وقطع کرنے ہوئے بوجیا یا نانی کہ مزیمیک تعبیک

بات إآخر سؤاكيا ؟"\_\_\_\_مين جابتا تفاكيسي طرح تمت بالخبر سداور مين فلم كگفير گهس معرواري كردن -

بررهی تانی نے جواب دیا ہے ہم مزیدی کا گانتہ تیا، . . . . گرا گھرسم ہے بنا دے ہم کہا
جائیں ہ تورے کھولایا تورے مائے کو گھلایا منصور کے بخین کو گھلارہ ہے ہیں۔ ہائے دسید الجوبا
ہم سے الگ ہوتی دہے ہم جوہا وے لگے تو ایم کا ریارے کھوٹ بنرونی بمیرا دل کچوٹ کے رہ
گیا ما دہ ہم مجبیقر لوپر کی ہرجن بچولہا جگی سب ادسی کے ہاتھ ہم سے کھلا گھر کا دولت لٹنے
گیا ما دہ ہم مجبیقر لوپر کی ہرجن بچولہا جگی سب ادسی کے ہاتھ ہم سے کھلا گھر کا دولت لٹنے
دیکھا جائے یہی دوبات برنے ایسی کے گہر کا روٹ با بولوٹ با اسکھ بربری با مذھکے دہیں ہی گہر ایس کے کہا ۔ ناتی خطفہ لوپر کی بات جھیوڈ نہ ایہاں
میں بے مبر بڑا جا رہا گھا ۔ ذوازور دیکے ہیں نے کہا ۔ ناتی خطفہ لوپر کی بات جھیوڈ نہ ایہاں
کی کہ کیسے نظیف ہے ہو نئے آئیا نے کیا گیا ہو "نائی نے سنی ان سنی کروی اور بجر جاڈا میں
کی کہ کیسے نظیف ہے ہو نے ناکرے ۔ دو کھو کو کر کی کھی دوا دارنا ۔ اور تنمیم سے سنی ب

 دوسری کو کھڑی کی کواڑ کے بیچے سمتنا برسب باتیں حبب کرس رہا تفاریس جوادہ فرطر اکھٹی وہ ڈرکرسبدھا دصب دصب کرنا ہزا بہٹر ھیبوں سے نیچے انر گیا - دھیا نانی حب سمجھی بیرے پاس گھرکے ملازموں کی نسکایات کرنے آنی تھی۔ نوسکمنا سابہ کی طرح اس سے بیچے لکا آنا تفا اور ساری دوئیدا دکی اطلاع وہ جُرٹ سے جاکر سادے نوکر لؤ کر انبوں کو کرآنا تھا۔ بوڑھی ماما سے تنہا سارے گھرکے ملائیین کے خلاف مجاؤ قا فرکر رکھا تھا۔

'' بڑھیا!کھیرداریمرے سب کے اکوسامت کر اہم اکوساس کر ای گویس اوکری نہیں کریں گئے ہے''

بخلی منزل سے نتر آبا با درجی کی بھری ہوئی اوا دستانی دی سلمتانے نیچ جاکر حجیط کانا بھوسی کردی تھی ،" ارسے ملہجا وا! و گھے کا جنا بہکو ٹرھیا کہنا ہے دہے ؟ بڑھیا! ٹرھیا! ٹرھیا! ہول! ہم فینیل ہیں ؟ جمار دُسادھ کی ٹرھیا ہیں ؟ ۔دھیا وائی کہنے میں حاکت ہیں بھوکندر ہودے ہے ؟" بڈرھی مامانے جوا آصارازں اور بدد عادّل کی برھیجار کی ۔

بیں لرزکررہ گیا۔ اب ابک طویل جنگ کی ابتدا ہو بی تقی۔ بیں ذراامن بسند واقع ہوّا ہوں اور ایسے نازک دونوں برصرف ارسے بھائی جانے دو اب ایسانہ بی ہوگا، ہو گیا، "تم چیب رہوً" اجھاتم ہی سمط جا دُ" دخبر قسم کے نظرے سلسل دسر آنا جا تا ہوں ۔ بہی میں نے اس موقع بریهی کرنانشروع کبب اور اُدھرسے ماما دھتبا کا زور شورا ورنشرا تی کی اُک اُک کرسخ دھاڑ۔ کرسخ دھاڑ۔

ما وصباكونتايد اس أسى برس كے سن بريا زكر ناچا ہتے تھا اور مم لوگوں نے اسے مبکدوش رکھی دبائفا دیکن وہ دنیاکو نیاگ مینے کے لیتے بالکل تیارز کھی ۔ اُر کوئی کہنا ر مانی باڑھی سرنی ماب اس سے کام دھام موگا جرب جاپ عبائی رہے کھلئے اور آرام محر تواست عنت كليف برتى تنى - اس كات كم عقيده تفاكدونيا كواس كى بهت صرورت ہے وہ اي المبتت ابت كيف ك التربيا الحرى مربات بي وخل دينا جامنى اوروخل ديني وه زندگى بسرتوب كى كھلائى رسى كفى براب نيجة أس ك منجلقه نظ . براهى ما ماكى طائنت جواب ف ر می فتی و ایک آنیویس و تنا مبندا در دوسری کمزو را میرمی گویا زر دستی مبی وه مجول کوگر دانشائ بيمر تى نحنى . ايك دوبار د ه بيجية كولية زينے يرسے لؤسك بھی گئی تفی نسكن -اس كا الزام اس نے کسی نوکریے سرد کھاکہ بٹرھی بر دوشتی حیا کرنہیں کھی گئی۔ بامالک مکان کو کوسا کیا کہ اس بديخيت في البي اونجي ادرنجي بي وصناكي سرطيال بنايتن جبيون حبيون اس كي عمرروان اً سے انجام میات کے فریب زلاری تنی ۔ وہ انن سی زیادہ حربصیانہ طور پر زندگی کے ایک ا کیک کھھے پراپنی انم بیت وافا دست نیز تمناتے بقا کی مہرشبت کرنی جا منی تھی ۔ بڑرھی ماماکشر دائبول سے اس لئے لاجانی تنی که کسے سبزی زکار ال تصیلینے کو کبول نہیں وی جاتیں۔ تم لوگول کے گھرانے پر وہ اپنی افا دسیت انتظام خاند داری میں وخل دے کڑا ست کرتی تحتی . دوسری کھلامکول کو آد اُس نے کھی قدم حالے رز دیا۔ لالجی سرا به دار کی طرح وہ لینے صلقان بی اجاره داری کی فائل بی اور دوسروں کے دائرے بیس وضل بے جا پر عامل گر مناطی
سے کبھی کوئی کھلائی ٹیک گئی و بجر بخضرب ہوگیا ۔ ماه و هیا اس کے پیچھے پہنے جھا اور کر بڑجاتی تھی۔
اور بھر نیتیج معلوم ۔ فتح کا حجن ٹوا بلااست کی برجھیا تا تھی ۔ اس طرح منصب سیاوت اس کے
پرچھوٹے جھوکر دل کے دکھے جانے کی ردا دار بہ جاتی نئی ۔ اس طرح منصب سیاوت اس کے
نیمیوئی برمہا تھا ۔ اور وہ حکومت جناکر اپنی کمزور می اور ناکائی کے نئیخ احساس کو بہت
حذیک دفع کر لیسی تھی ۔ مگر زما زبو دھی ماماکو تیزی سے بیجے گلاد کا تھا اور وہ ہمچو کر او پر اُٹھنا
جاسی تھی ۔ ایک مہم وغیر متعبل کے مقبین اور تی بھیا حذبۂ انتظام اکٹر وٹھی مامالیولاری
رہتا تھا۔

تنابدا بحی جی اورهی ما ماکابهی جذبه بحیر کی گیا تھا۔ بیس دافعی اس حب خدبر کی کارفرمائی سے کا نہیہ جانا تھا۔ کیونکہ اس کی زو بالواسطر محدبر برطز نی تھی۔ بورھی ما احبال جہال کہ بین بری اس نے وہال کے ایک دولؤکر دل کو خردری گی جانے بریمبورکر دیا۔ برھیا ہے بین بھاکی تمنا کے ساتھ بنیا دی اسباب بغنا کی حرص بھی برھیجاتی ہے۔ بورھی ما اکو بادیجی سے خاص دلجیہے تھی۔ امید اس سے خدندگی مثبی سے خاص دلجیہے تھی۔ امیدا بادرجی یا بادرجن ہی اسکے حدہ اس سے خدندگی مثبی ہے دہ اس سرحتربہ حیات برفالعین دوخیل ہونا چا ہمتی تھی۔ امیدا بادرجی یا بادرجن ہی اسکے حملوں کا بہلانشاند ہوتی تھی۔ بورگا من کی اسلام درہم برہم۔ اس کی نگلبھت تو رہی ایک طرب بہوم گورشند کے گھرکہیاں بھی مجمعی ہیں۔

ما ده دهیاسلسل اپنی نیز زبان سے گوله بادی کردہی طنی ادر کینی منزل سے نئبر تیاطبیار ہ شکن نوپ کی طرح مدا نست میں باڑھ پر باڈھ چلاد ہاتھا ہیں نے حسباً کر لیھنے پڑھنے کونند کرکے دکھا ایک طون ۔ اوراب با ضا بط صلح کرا نے والے کی شان سے اٹھا ۔ مگر نا کا میاب ہا۔ یہ نومرم گوڈِننٹ کو مجھ پر دھم آگیا کہ ایک ٹوانٹ دھست کی گھٹا کی گرج کی طرح سنائی دی اور بھر گھر کا مطلع صاف تھا ۔ ما اوھ یا کمناتی ہوئی جائی کی نئبر نیا بڑیڑا تا ہؤا با ورجنجا بز کے اندر واصل ہوگیا اولیں ا بنے میز بروابیں آگیا۔

میں نے مکھنا بھر جاری ہی کہا نھا کہ ماہا دھیا دوبارہ دار دہر لی میں بے جہن سوکیا۔ جی مباہ ر مانھا کہ گھرسے نکلوں ہیں نے سہمنے ہوئے بوڑھی ماماکی طرف دیکھا۔اس کے اندا

سے ایجے املی بندی ٹیک رہی تھی۔ اس نے دازدارا فرگفتگو کی ابتدا کی۔

" بالدِ إلى أوال بانت كے لا بحولتے گئے يسنونے إلى جم إينا چيج سب سكھا وے

جا ہے ہیں بہی بیا کالٹ کھٹ اگر م مگر مرآ و کا ؟"

" زسکھاؤنا أميس في بات كوهلير مركا جا ا

" ہاں با بوتم ہمبیاں ہونہ ، نہی جہت پر تورے بخرکے سامنے جیجے سب سکھے گارتم کہیں جہدنا نے ؟ آج انوارہے بہی کھانریم ایئے رہیں نواناً سا بات نیک آیا " ""

ال مهرب بيان الماري جري "

بابوخرائصیک سے دیجینے رہبولیلمنا مونڈی کا ابالٹرکن کوئی ممری جیج سب نا جھو حجاکری نم ڈانٹیو ا"

" بأل إل صرور"!

ما اوهباجبا گئی اورخفوری در میں اپنا بیبا اٹھالائ۔ مجھے دکھانی موئی کمرے سے سوکر کھلی حمیت برجانکل اور بیسے میں سے اپنی چیزین نکال کال کر کھیلانے لگی. دہ مہبت دیزنک نشابدائس کام میں منہمک رہی میں جی تکھنے میں شنول ہوگیا رکہ تھٹے سے نیمچے اٹر سے ہوئے دہ بھر میرے باس آئی اور سرگزشتی میں کہنے لگی

"بالوا بم اپنی سب جبزوں کود مجینے رہیں گے ۔جا اطبینان سے بیٹھ جا کے بیچے جاکے میٹھد!"

بیں ڈررہا تھا کہ کہیں وہ اپنی جیزوں کی حفاظت دنگہانی کے سلیفییں میرے کمرے ہی میں مدمجی حائے ۔وھیانانی نیچ عالے لگی مبائے جانے جیرارٹ آئی۔اور ابلی۔ "سنو ہو؟ مٹوا الزامعی ہے ۔اوراس بی کھاک بُلاتے۔ لڑکا سب اُس کو تھینے بیٹ ناکرے ۔

جهن بركوكي كوئمت آدمے وہموا"

" ال ضرور إكوني نبيس آئے گا "

دوجا گئی میں نے تھنڈی سالن لی اور فراکسوئی سے تھنے لگا۔ زینے برسے آواز آئی۔ '' ہے ۔''

" نورك آس ير بالديهم مها كي پر آدي بي "

اُرے بھائی جاا کجینہیں ہوگا ٹیمیں نے لیسے اطبینان کی خاطر اما دھیا کو سکین دی۔ حبب تکھتے لکھتے ہیں فرانھنک گیا تر اپول ہی ذراح جست برجا کا اے اما دھیا کی چیزوں کے

یاس سے گذرازایک عائز بسس کے میذر کے مائحت اُن کا حارزہ لینے لگا۔۔۔کلاس یہ کا یک بیبا جیے فلام انکار محبوثے سے کمس کی شکل دے دیگئی تنی - ایک طرف براسوکھ رہاتھا -إس بي رونين حرثر براني حبل ب يكي و تي تعنين . مُمان كا جوڙو ليامنيس تت جبساكارها نرسے نطحة وفت لكانفا بكر اورهى ما ماسف أن كاجو الرخود لكا بالضاء مرتبين ابن طور بر دو مرس سس بالكامختلفت بخى اكيابه امتباليه كل وصورت وتدوقا مست كيا مرلحا فيعمر بالبنسبت مولد وسكن بالكل الساح ژخیبیمند دنشان به لعف شا دیاں برزنیں ہیں ساتھاد رسوله کا فرق ان مجانت بها من حیلیوں کے بلومیں بڑانی نیٹیاں او ٹے ہوتے زنگ آلودہ جافو۔ ایک بٹین کے ڈیپر طرح طرح كح بثن صمحل وفرسوده سوتيان الانجيان لونك أولبال نسقهم كى كانثيال وغيره وغيره-وان كرف ك ايد برا من كرف وبهت م كرفون كم جود في جيو في كرف ونك برنك كېژو كى كرزن اورلال نارىك سايىپى مونى كىنىلبال درىرى ھيد ئے بلوے ان كے علادہ دو تین ساریان کرتے ایک ووم زبیب بیانی اونی سوئٹراورایک جیوٹی کمٹسری سی جیزت میں نے سب جیزوں کو مجبول کو اس کھیری کو کھوٹ مٹروع کیا۔ کئی گئیرں برناخ آزمانی كرنے كے بعد كاميا في نصيب برتى اور اندرسے منتلى بامرس كے سبك في ايك بوڑھا ساۋر زىكا-یں اس ڈرکر بہمانا تھا بربراحذ رعبتس ادر بڑھا کچھ بھولی بسری یا د آنے لگی برے لاکھیں

رئے کے ابد کا میابی صبیب ہوئی اوراندرسے ہیں پارس سے بعث ہیں ورض کے بعث ہیں۔ درس می دوران کا دہران کا میں میں اس ہیں اس ڈبر کر بہجاتا تھا میرا حذائم شخص اور راضا کچھ کھیولی بیس یا و آنے مگی میرے لوائمین میں دھیّا ناتی اکثر مجھے اس ڈبے کی سیرکوائی تھی میں سے دماغ میں دھند ہے دھند سے شال استیر کے اور اس کے اور اس کے انہا کے میں تقریب کی شان سے ڈبے کو کھولا جاتا تھا۔ اور اس سے اندر کی چیزیں مجھ تفصیل کے ساتھ دکھلائی جاتی تعنیں۔ نہ جانے کیوں ڈوبر کود کھیتے ہی میرے دِل
میں گذری ہوئی دلچے پی جربیدا ہرنے لگی۔ بر ڈوبر برے لولکہ ن کا اشار یہ نفا۔ بربیا و شدہ ٹمین کا ڈبرجن
میں تھیوٹے چیوٹے فاہ ہے گئے ہوئے سے ۔ اس ہیں ایک معمولی سا الالگا ہوا تھا۔ ہیں اے کھول کر
مامنی کی دلحت یا دکو بازہ کر نا چا ہتا تھا اس کی نوار د۔ مالیس ہوکو ہیں نے سٹودں کا جائزہ لا نیاش دیے
کیا ایک بہم ہم نا امیدی کے ساتھ و است وگر بیال تھی بھی شود اس کی دیجھ میال کے بعدایک

بوٹ ہے کے اندر مجھ ایک چیوٹا سا ہٹوا طا و سے ٹیول کر دیجھا تواس ہیں ایک نمی تی ۔ بٹوے کو کھولا

تواد کئی چیزیوں اور جنبدا نے بیسیوں کے ساتھ ایک نعنی سی کہنی نیک ۔ یکنی ڈب کے تاہے میں گیا۔
ان فیرے کے کو بانے سے مجھے ٹری مرت ہوئی۔ اس ہیں دی رسب اُٹ اچیز ہی تیں جن کر لوئین
میں میری نگاہ میں ٹری قدر و مزلزت تھی اوراس دست بھی ہیں اس معمول سی چیزوں سے دلیپی لیت
میں میری نگاہ میں ٹری قدر و مزلزت تھی اوراس دست بھی ہیں اس معمول سی چیزوں سے دلیپی لیت
میں میری نگاہ میں ٹری قدر و مزلزت تھی اوراس دست بھی ہیں اس معمول سی چیزوں سے دلیپی لیت

ڈ بے میں ایک چا بدی کی منبی تھی ۔ چند جاندی کی بالیاں یہن کے قبولال میں میں جا ہوا عقاء ایک کا بخ کا ہول دل ایک تعوید اچند مناک سنفا کی کمیاں اور ایک ٹراسا ٹرا میں نے ہوئے کے کو کھولا تواس کے اندرسے کا فٹر کی ایک بہت ہی پُرانی میں سی کھی تھی اور ایک بھیو ٹراسا ٹروا۔ اس دو سرے بڑے کے اندرسے ایک نغیر اسٹوانکا ، اوراس میں سے کا پخ کی ایک لائبی لائبی بیش ہو ایک سرمرکی جہت دالی سلائی ، اسٹ شی کے اور کھی بھیل سابنا ہوا تھا ، جیسے عطری شینسیوں بربنا ہوا سرمرکی جہت دالی سلائی ، اسٹ شی کے اور کھی بھیل سابنا ہوا تھا ، جیسے عطری شینسیوں بربنا ہوا سرمرکی جہت دالی سلائی ، اسٹ میں کے اور کھی بھی رہی ہو بھرا کی سے نام دیتے ہوئے در کھیا تھا اور

اب ایک وصرسے خالباً اس بر سرمے کے صرف مٹے مٹے آبارسی رہ گئے تھے نشینی کی دلوارا کوریا ہی سی گفی اورمیا ہی کوچرتی ہوئی بہت سی سفیدلگیری گذرگہ کی تقش بیلکیر*ی ک*سرمر کی سلاتی نے مالہاسال م مختلف زاولیں سے بنائی تخلیں ، لہذا یہ ایک دوسرے کو کاٹنی مہوتی مکلی فقیس اما وصیاسمینند بها و صوکر اینے ڈے کو کھولتی فنی اور اس کے اندیکے بڑے سے پیمرانی بڑے اہتمام سے نکالی جاتی تنفی جینئہ کی سلائی نے منٹینٹی میں فوطر انگایا۔ وہ اُس کی دیوارسے کُلائی' كهت كهت كي أواز اورايك ووخراتنين بيداكر تي مهوني بالبراكتي اورماما دهيا كي المحدول مرجيكي بفینا و اب بھی دام بھی ما ما اسی اہتمام کے مسانفہ سرمر لگانی ہوگی ا درایبنے خیال میں آنکھوں کی مینیاتی ہیں زنی موتی مونی مسوس کرنی مرکی شیننی کی ولیارے جیٹے موتے سرم سے موموم سے عنیا داہل کے دوخرا شول كا اوراضا فرمهوجاً ما ميرُكُو . مُكَريس اس اسم نقريب كواب ويحيتا منه عقبا وفرهي كهلا ألى كي زندگی کاراستدمیری دا و حیات دست بهبت جدا مردنجا تفاییس نیساری حیزون کوایک در دامیز اخرام كيمانخ فرينرس ركه بإاور ميسيكولى كسى تبرك كوحفا طعنه سے ركھا بوامندركا بث بندكرنا بوييں نے ڈيركوبندكر ديا ادبلہ فيست گھرى تى بالدهدى، اياسا خاص رام كے بھيلاؤ ادرول کی رفشت کے ساتھ میں اپنے کمرے ہیں واپس آیا ۔والیس آٹے ہوئے ہیں نے ایک سایر کو ر برهی برنا منب بورنے ہوئے دیجدا کول و بے یاؤں زمینے سے نیمے ارکیا تھا۔

بیں ابینے کریے میں واپس آکوکا م کی تعمیل میں پھیشغرل موگیا یفقوش ہی در ہونی ہوگی کہ میں نے ماماد کیا کی مبتیا نہ چنج سکی۔

المائع المست بهيك بهاك رس بهيا مرسلتاكوا للبيك مين مريد والمورية

و پیجوا .... بین بینی گھراکرانگا جھیت پر آمکتا بوڑھی ماماکی بیش فتریت چیزوں کو اکٹ بکیٹ رہا نظا مجھے آنا دیجھرکرسلمتنا جلدی جلدی چیزوں کو درست کرنے لگا ۔ دھیا نانی اُس سے سر پر بوٹرھی چیل کی طرح جھیٹ کر بہنچ کی تمقی اور سلسل نوبہ فراگا لیاں، صلوا نین مرحدود مرکب بر مارم سلمتا کی گذشتہ 'آئن و اور حال کی نسل وخاندان پر عذاب کی طرح 'اول کر رہی تھی۔

میں دھیانانی کی چیزوں کے پاس جا پہوئجا مبلتا بالکل گھبرا باستوا تھا۔ کا ٹو تو لہوہ ہے۔ براھی ما ما کا دہ ناریخی ڈر محصلا ہتوا تھا ایسلتا نشر مندگی خون اور شرارت میں ناکا مبابی کے میلے تبلے احساس کے برجھ سے دباجارہا تھا میرہے کی شیشی کو تفریخراننے دہ ہتر سے میں رکھنے کی کوئش کردہا تھا ۔ اُس نے تنگھیوں سے مجھے دیجیا میرہے کی شیشی اُس سے ہا تھ سے گر کرجین سے ٹورٹ گئی۔

اب كا بالرا برنياك باداا كيسيى دمن عنا "

دل کے انتہائی رہنج واندوہ اورروح کے گہرے ورووکرب کے ساتھ برحملہ اداموالفا

یس اس خطرے مہبت متنا تر ہو ااور بور طی وعیّا نانی کے البیت قلب کی بہتری کو تشتیل میں نے کیں میں نے ایک انجی سی شرور کی شدینی لا دینے کا وعد ، کیا اور انجیا سا شرور بھی سائنا کو میں نے بے صد و انہ امال اکس کے اٹھک بیٹیاک کوائی کان امبیتیا اور اُدھ کھنٹے نگ اُسے مرح بننے کی فرری مزادی . مگر این باتوں کا بوڑھی نانی بر کوئی از رنہوا ۔ بہت دہر کے بعد وہ اُکھی کا برنے کے ٹکڑوں کو ڈھونڈھ وُھونڈھ کر جمع کرنے تھی اور انہیں بڑی اصتباط سے بوٹ ہے میں رکھا ۔ اُس نے جاندی کے زلیدوں کو اُٹھاکر ڈیٹے میں ڈالدیا۔ یہ زیرواس کی اپنی کمائی کے بنائے میں رکھا ۔ اُس نے جاندی سے زبوروں کو اُٹھاکر ڈیٹے میں ڈالدیا۔ یہ زیرواس کی اپنی کمائی کے بنائے ہوئے نئے ۔ جرادر سب جبزیں بیبیے میں رکھی گئیں ۔ ما ما دھیا بیبیے کو اس طرح اٹھاکر یے جبی جونے نئے ۔ جرادر سب جبزیں بیبیے میں رکھی گئیں ۔ ما ما دھیا بیبیے کو اس طرح اٹھاکر یے جبی

اس سائنم کے ابعد اور میں ماما بالک ہے آذار اور طبعی کو طرفتیس ہوگئی۔ جند مہد بیر سے بعدیم لگول ہے بھی اُسسس سے جنانے کو اِسطرے کندھا ویا جیسے دہ سرمے کی کوئی ہوئی شینی کے امانت دار بیسے کو حبیت رکیسے اُٹھاکر لے کئی منی ۔

18

سب سے بڑاا فیار نولیس خداہے"۔ اکٹر پرخیال میرے دماغ میں اس و تعتب براہم تا اس حب بین نظام مست وبو دی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا ہوں۔ ندگی نام ہے ایک انساز مسلسل کا اواقیات وسانجات اپنی اپنی مجگر تر مختصرات نے بین ایران ٹی آبا ویاں برعت کرا ا کے محیرالعظول کا رنامے میں اور پر لالہ وکل ایر نی وطوفان مسیح وشام مشب نیرہ وروڑ روشن ماحل وفضائے بعید کے رنگ برنگ سامان ۔

رل) نتتم ایب دلدوزاند کی ساتلبتم ایر درومتنی ٔ مابوس مسترحم آج بھی میسے افن تعتور میں اسی طرح برق سامان ہے جبر طرح حبیثی کی ایک گرم شام کوسرط و مؤاتھا۔ ایک انبیا تیم حب میں لب دونداں کے علاوہ شیم وُنگا ہ بھی برا برے شرکب تھے .

وہ ایک مرزور نظام حریب برہ مزوور اس کے خزال رہیدہ اعضائے جی اس کی بہا ہوست کا بنیجاتی تفاق خطات کے بہا ہوست کا بنیجاتی تفاق خطات کرے جو جیسے بھے براہ بھی اُن ہی مجھیلیاں ہی ہوئی خیس موئی خیس موئی خیس میں اُن ہی محصول کے نشانات سفتے ہندوار گر واجس ایس ڈور کی طرح موٹی موٹی رگیس ابھری ہوئی خشس کا انسانہ کسکن آلودہ بیشیائی مجھیری بی رئی سخت بیال اور نوے گزشتہ سخت محت میں میگر اُس کے مرابا پر ایک غم انگیر خوشمال طاری بختا وہ ماضی کے آبا و نشہر ل کے کھنڈر کی طرح معلوم ہنا تھا واس کے گر دُور لیٹی ہوئی تھی ایک با تھوہیں ڈور کا ایک میل اگرہ پر گرہ و بڑا ہو ان رابود سا کچھا تھا اور دو مرب بانخد سے وہ ایک موٹر اس الحق کا نہیستے میل اگرہ پر گرہ و بڑا ہو ان رابود سا کچھا تھا اور دو مرب بانخد سے دہ ایک موٹر اس کے سیال کے اُن سے برائھا نے ہوئے تھا واس کا سیار جیسے مو ماں تھا موٹ کر میں ایک میں سی کھیٹی تہوئی لیگر دائی گئی دہیں ۔

جیٹھ کی تبتی ہوئی سربہرلو کی نعدفت ایر سے نجات ماصل کرکے شام میں تبدیل ا ہورہی تی ایرا بھی ہوا کی کرم گرم لیٹیں ارسی تیس زمین تب رہی تی اور ہوزو دھوپ زِطریر زحمتی تفیس ۔ ہیں نصبے سے با ہرام کے باغ سے کنارے بیٹھا ہڑا تھا۔ وہ آیا ۔ ڈر تا ہؤا ہہا ہوا اوہ میری طرب بڑھ رہا تھا ۔ آسہ تند آ ہند آ کاڑنا ہؤا ۔ بیجارگی وہنا جی کی ایک مبلی جرنی مورت اونسردگی دمایوسی کی زندہ تھویر ۔ · · · ، وہ میرے نزدیک آگیا ۔ آنے ہی خمیدہ ہوکر اس نے مجھے سلام کیا ۔ اور دہی اندوم ناکنسیم آس کی تبت آ تھوں سے اُسکی مجرح ورج اس کا برداغ ول حیلک را تھا م س کے ظاہر تسم کا ملنع ایک المناک روحانی ابنسا م ضالّے بك بين نے کسی کے ول کو اٹنا اُشکارہ نہ د کھیا تھا ، کسی کی روح کو اتنے فاش طور ربع مایں زمایا عفا - وه اس وفت "أرز وت متشكل عفا " يعذ بان مجمع" " امبدوبم" كي ايك مزتي نعبير وه سرا با الحبار تفاء وه سربسرايين ول كنش كي نفسير وس تفاء وه الحقري موتى آداز مس لولاً عجور ٠٠٠٠ كام. . . . ؟"اس كے لیج میں ایک ما بوسی تنی پر اس كے اندر كام كے ناماش كی انتہائی خواش ادر کونی کام مل جانے کی تندید فینا پرشیرہ مختی۔ ربو دگی دماندگی اُس سے بشرے سے طام تررسی تقى . . . . . وو بير بولا" مركار إست كليف ب . . . كوئى كام إ . . . . بهت كليف ہے ۔۔۔ مالک ، ، ، ، و دنین کچرہ سے حجور ، ، ، ، کوئی کام ، ، ، ، ، ٹل جانا ، ، ، ، ہے . . . . سرکار . . . . . کوئی کام ؟" اس کی آدازمیں ایک ارتباش تھا " آئیس . . . . سركار . . . . بسے كوئى كا . . . . . كام" واس كے بيا ونسم سے كھى كہي آوا زنكل دىمى تقی اورزیادہ مہت زیادہ موخراندازے ۔۔۔ وہ تھکا ہؤائفا' پاوُ کَخُون مُک گرد سے اُکٹے ہوتے پریشان سرکے بال بے ترتبیہ کھیوں کی صورت ہیں بیسینے ادرگروہیں جیکے ہوئے ادر تہرہ اداس بزِّمرده فنحل تفا. اس نند برکرمی کے موسم میں وہ دِن بھر کا منالن کر نار ہاتھا اور نا کا م وہ ىېمەزن النجا تقا اورىس خامۇش . . . . . وۋىضطرب بوكرىھىرلولا" تىجور إكونى كام . . . . . . . . . . . . اس کے امداز کلمیں مالیسی کا بہلونما بال ترمزنا جار ہانھا میں نے دریا فٹ کیا ' نم کیا کرتے ہوہ'' اس نے بنیابی سے جواب دیا" سرکا رحو کام کا حکم ہو کام ملجانا توسیب بالنے کا سہارا ہوجانا ... بچرسب بھوكا ہے كوئى كام نہيں ملتا ۔ أبك مهينية مؤا مرحكة كھوج لكابا . . . . آب كے ياس

مزدور فی مراخفا یا در الا الوجی ایس بوره الهر گیامون کوئی محیے کا مرنہ میں دینا ، دو تبطیخ سند بریکا دہوں میں لائری کے بہاں باغ کا مالی نخار زمائے تک ان کی کھیدرت کرتا ہے ، اب سادے باغ کا کام وہ کہتے ہیں مجد سے نہیں نبٹتا دسرکا راسس ترجہاں تک ہوتا تھا اون عبرکام بردگا دن المحی کہتے ہیں کران کا کھرچ ٹرد کیا ہے ، دونین مالی در دکھنا بڑا ان کوار، بردگا دن مجھے انہوں نے کا م سے مہٹا دیا ، اورائس دن سے جو در کیا دموں سے ہیتے ہیں

بررھ سے کیا کا م ہوگا۔ کوئی مجھے کا مرہنیں دنیا ۔۔ " بیک ہایں جسے جبتی ہوئی شمع طرک أنطف جييه سوكهي سوني مهاش ندى بريطو فان أحاسة الدرها كمزو مزود ركوا ابركيا . ايني له أس ف زورس كرشلى اورا يك عصوم وفار كرساندكو باستواد حوديس سب كا مكرسكما سول ون ون بجرو هوب میں کھر بی حملا سکتا ہوں . . . . . وہ برکو کیا دی میں یا نی ٹیا سکتا ہوں . . . . ، اوراب جور حرکا مرتفی سلے کرسکیا میں بیستے میری بہنگی ودمن لوجھا اوتضا لو نگام کار . . . . . لوگ كاب كية بي كرمين كام نهي كرسكنا يهي حراصلدي منهو كي يعيز فتواني كرسكنا كَنَى . . . . . "مزدور نے ايك آو سروكينيني . . . . . "اس سے كيام كار و كا م نوجروركه لؤنگا ٠٠٠٠، مزدور كي أنحسر على أنسو بحبر آئے اور طرفير بركه و بھرسكرار إلى الله ١٠٠٠، وسي قال تنتهم إلجاجت أميزا مالوس ترمرده' درواكس إميراول بحيلا تبارماتفا . . . . . . مين فيجيب تكال كرابك اكمني اس كى طرت برُحاني . . . . بور شف بجيد كم مزدور في اس أرزوم تدر كريير ص لظرورے و مجیاا در بولا رسر کارکر کی کام نہیں ہے ججور مجھ کہیں کوئی کام دلواد یجینے . . . . مالک . . . . كام إس ف كها" مجانى بيرم افر بول ميرے إس كولى كام بنس ليے الد ٠٠٠ ، "مزوورخاموش مبتجهار ہا . ابسامعلوم ہور ہاتھا کراس کے دِل کی مروض کن کے سانف لفظ " کام" نکل د یا نشا اس کی دمت اس سوال کوغیمسموع طور برده رازی بخی ، . . . . آه ایک بیمکا مرزود ا میں فے بعد اصرابیت ویت . . . . . . ، اس فے لئے انگرونٹی فدامن ادرسرت سے بل بهونى ايك كيفييت كصرائق اخزار بخرابت تفايزودركي فوت بازدكا وقار إست كب كواداكرانا يروه ادراس کے لیکس بچے بھو کے نتنے . . . . اور اُسے کام نمانیا نفا . . . . وہ انتقاار رابک ا ندازِ منت پذری کے ساتھ رخصت مہرنے لگا ، ، ، ، اُس نے سلام کیا اُسی محرِثِ اُفت الگیز حسرت ناک پر اثر تنبیم کے ساتھ اور جاپاگیا ناکا م سام

اس دانعہ کے بعد میں اُس بوڑھے مغلوک الحال مرد درسے اکثر ملار دنیانے اُستے جبور وہا گزنتم ایرامراز سم نے اس کاسا نفہ نرجیوڑا تھا کہجی دو کا ندھے برکدال لئے نیفا آ تا کہجی کوئی در اُس کرنے کی کرد

ر دوگوری اور مینی گرفتی مجید تی دور . دو حب منایهی کهتاسانی دینا" سرکار کوتی کام ؟ دسی کمناک نتستم دسی مجاجب و پس سوال و سی ربودگی دسی تباسی کی حد کک خاکساری "مگر بان زمازاس مرکار مزود دمین ایک نمایان نبدیلی مبدیاکر دیا مخاه و کس کی امیدین مرده سرچی تفتیس دو راس کاخوت بھی مدرود میں تاریخت میں منابعت میں میں میں میں میں ایک ایک ایک میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

مرسحگاتھا۔ وہمض اضطارا درعا دت کے طورا باسوال دمرانا جانا تھا '' . . . . کام 'ج'' کام ، . ؟'' اُسے اس کی کوئی نکر زبانی رہی تھی کہ اس کا سوال مردود ہوگا یا مقبول دہ اب اپنے ہم درجا کا ایک

چلتا پیزنا مزارنی ادرلیس - اب اس کانیسم ایک بیمعنی انتجا کامنظم بین ا دارون ادان کسند مرت کی صند کک مجروح ادل کی گذشته حسرتول مرحوم ار مالول ناکام آرز دوّل برا ایک طنز ناکام"!! وه

اپنی برباوی کاایک همها دنیا کی بے دروی کاایک اعلان مزدر ٔ بوٹردها گرمنهٔ میکا دمزد و روز این برباوی کاایک همها دنیا کی بے دروی کاایک اعلان مزدر ٔ بوٹردها گرمنهٔ میکا دمزد و روز

بروز بھیانک حاتیک د ملامونا جارہا تھا اگر دن پر جھر ماں ڈیکٹی تفنیں بیبلیوں کی ہڈیا کسی محروہ مجھ کی انگلیاں معلوم مونی تفنیں جراسے شیخے میریسی برخسست شکار کو د بائے ہوئے ہوں۔ اُس کا بہیٹ

وں بدن وصنستا جا رہائف اکسی دھنسی ہوئی فبر کی طرح اسر خبدلا ہوًا جا ما تھا اور ہے رونت کسی بنجر کی کھوریری کی مانند آنھییں حلقے ہیں تھنیں اور تسبم کے وقت لب دونداں اس انداز سے کھننے تھے بیصیے نمی کی ہوئی لائٹ کے لب و دندال کھنے ہوئے ہوں جتنی زیادہ بیر منٹ مزدور کی مالت زبر ل مُرِا ٹراور عِبرت ناک ہوئی جاتی تھی ' دنیا اُس سے اِسی انداز سے اور دگر دال ہر رہی گفتی ۔

سب سے زیادہ المناک تبدیلی جرگرتنگی برکیاری دمخناجی کے ہا بھنوں زمانے نے آسس برکھے مزدور کی صالت بیس بھی جاتا ہو بوڑھے مزدور کی صالت بیس کی تقی۔ وہ وقار کا فقدان بخنا۔ پہلے دہ خیرات بسینیس بھی جاتا انتقاادر آسے مجبور آنپول کرتے وقت اُس کا دِل مجروح میزنا تختا ادراب وہ مرواد و در بش پر بھیو کے کئے گی طرح ٹوٹرنا تھنا۔ اور خیرات بیلنے کے وقت اُس کے انداز میں ضروفرندانہ بہلو سے زیا وہ حرافیاً عنوان یا باجا انتا ۔۔۔۔۔۔ پر مزددر کی روح کے پُرالم انجام کی کمیل کھی !!

اب بھی ود" کا ، ، ، ، م بی ، ، ، ، کا ، ، ، ، ، م من اجا نا تھا۔ مگرزبرلب کیے اللہ کی در ہے۔ ابلے کا تعالیہ کوئی بھولی بسری روح اہل و نیا کوایک مہم کی تعید اب انر بسجے میں جسیکے می در سرے عالم سے کوئی بھولی بسری روح اہل و نیا کوایک مہم میں بائم روہ ، سابغام بہنچانے کی سعتی لاحاصل کررہی ہموا دراب اس کے مضوح تنتم سے ایک لیس پائم روہ ، سابغام بہنچانے کی سعتی لاحاصل کررہی موا دراب اس کے مضوح تنتم سے ایک لیس پائم روہ ، سابغام بہنچانے کی سعتی لاحاصل کررہی میں اور اب اس کے مضوح تنتم سے ایک لیس پائم روہ ، سابغالی بیٹ کی تھی ۔





جمود ڈاکٹر داجہ کے بہاں فرائنگار تھا رہیں ٹوٹرصت کے افغات ہیں دہ مالگ شیکر نئہر
کی مخصوص گلیوں میں جگر لگھ یا کہ تا اور نا کا میا ب اپنی نہیں رہتا انگر غربیب کا ایک ارمان لویلا
جو انظر آ انتخار جمو کی دلی آرو تھی کہ اس کی ننا دی کہی خواجہ رہنا انگر غربیب کا ایک ارمان لویل
سے ہر جائے مگر اس کے طبقہ کی جولئر کہاں خواجہ رہت تھیں انتخیں عام طور پر لوگ نیا کہ جال
جائی کی رہنے نہیں دیتے سخفا درجوا جہے ڈو حنگ کی تھیں دہ بڈکٹر تھیں روتو کی عمر زیادہ
ہونی گئی اور اسی تناسب سے اس کا معیا کہ ہم تر نا گیا ررفتہ رفتہ اسے صرب شاوی کی تمنارہ گئی
وہ اب آنا ہی جاہتا تھا کہ اس کی کو تی ہوں تو ہو الفا تا ایک گینے یا داور دو تیم کی جور کری سے
دور اب آنا ہی جاہتا تھا کہ اس کی کو تی ہوں تی تی رخوکر میں سے لفوٹ کرنا تھا۔ نٹا یک وہ اس کی

جوا نی کی عالمخبشسشوں سے دانف بھا بگرحب دھبرے دھبرے م<sup>ا</sup>سے یہ منہ حل کیا کہ لبند کی را کی گویا نہیں ملتی اوراس کا سن کھی سبتا ریا دہ ہوگیا ہے نووہ اپنی فیرست برراصنی ہرگیا۔ نهس سعال فاعملا بمجدز مازاسى طرح كذركيا عومد بعديك ببك رحموب قرادسا نظراف لكا شابدېږانى حسترىي اُس كے دل ميں بھركرو كي لينے لكى تقيس وه ا داس اُ داس رسبّا اوركرمين سے روزروزلر بڑ فا تھا ہوتے موسے طلاق کی فربت بہنے گئی اب رحمو میفلس کامفلس تھا۔ بهجاره رحمواب إدهراً وهوست ازماني كرتاجليا تضاء ابني برادري كي معفول صورت کنواری لاکی کی ماں سے نیاز متدانہ ملیا اورخوشا مدیس کرنا ،گر اس کے طبیقہ کی لڑکیاں خرکم اپنے با دُن پرکھڑا ہونے کی لوری سلاحیت رکھتی ہیں۔ اس سے ان کی ما دُن کو ان کی شادی كى كچدالىي فكرىنىس موتى - رئوك ارمان كىسے كليس دن بىتنے گئے - اور رئوين بوي كامي راي ا سے بڑی نکر بھی بین ہے کہ ٹرھاجا رہاہے رادر شامرہ بھی نہیں بڑھنا کہ کوئی روپیوں کی لاہج ہی میں اگر اُس سے شادی کرنے . دیموکو ایک جبید ن سابھتی کی تلاش بھتی اس کا خیال بھا کہ بغیر بوی کے زندگی ادھوری سبے۔ ملکہ زندگی ہی نہیں۔ مگر منبری سے اس کی نظر درہ ادلی تھتی بشروع جوانی میں دونتہر کی میواؤں سے اپنی پیاس مجھا جگا ھا۔اسی لئے اُسے چیک دمک اورسندرروب کی میا شدسی مگر گئی تعنی ابازاری عورتوں کے لاج منرم نسیجنے سے بھی دہ اکتاکیا تھا ۔ اُس دورے اُٹرکے مامخت ہوی کے متعلق اس کا خیال یہ بن گیاکہ ہیری روپ رنگ کے ساتھ حباوترم می دکھے مگراس رحمان سے بڑھ کر دیموکی فطرت کا بہ مہادی خا کہ دیگھر كُرْسْنى كى زندگى بسركرنى جامتا تھا . دەبىجا شائغا كەاس كى ايك ابنى تورىت ہوجو أسے جا ہے اُس سے پر میرکرے۔ زمار دیکھ کر رحمر کی لیٹ دبنی گئی ، مگراس کی فطرت کی اصلی بیایس فرجعنی گئی ۔ پھرچھی بخرید کی داکھ کے اندر سے لپند کی دبی ہوئی جینگاری نکل ہی پڑتی تھی ۔ شاہداسی جذبر کے مالخت رحمر نے کرمین کوطلات دیدی گئی ۔

حب ردب بباراة عصمت لسيندي كاحذبه بعيروهما براكيا أفرتر كي نشأ كالبحلاد حارازورو سے بہ کھلا۔ اور وہ ایک بیوی کی جا ہ میں گھلنے لگا۔ وفت کی بات ہوتی ہے اُڈاکٹروا جد کے بہاں اُن کی ایک شیند دار ملتے ایکیں۔ اُن کے ساتھ ایک نوخیز خاد مرنوبہا رہنی مسانولا کھلیا ہم نمكين رنگ لانب لانب بال رشا مؤاجهرة عجيب نكلنا مؤاندلگدار حبم اورم كاندا وايتر فيها ىرى بنس *يرىقى بگرگھر* ما مجار كېسى ملازم كو د ه آنتويزېس لگانى تىنى . د ەسب سىھىنجى نى رىنى تھی ہوان خدمتگا رباکہ مهبت سے منجار سفید رہن تھی نو بہار کی ناک میں تھے لیکین وہ کسری كمينتے چڑھنے والى نہيں معلوم ہوتى تقى . روب رنگ جوانی اوراس بيان كا المول ہونا' بسب باتس رحموكو بازلاكرنے كے لئے كافي سے زباده تعنی رحمول بہار كى برجاكرنے لگا۔ وہ سونجیا کہ اگرانسی لولی اس کی بوی بن جائے توونیا اس کے لیے حبنت ہے جین انفاق د بیجے کہ نوبہا دکی بیری نے خود رحوکواس کے لئے بیندکیا - رحموکوحب بیخبرلی تواس کا دل اس کے سینے سے تکا بڑنا تھا۔ وہ خوستی سے دیوا نہ ہوا جا آما تھا۔ او کا دومو کی شادی نوبہا سے کر دی گئی۔ دہ دیستوں سے کہنا کر تقدیر سے نظیر کو بھی وہموتی مل جا تا ہے جو راجہ کو نہیں ملیا۔ وہ نزبہا رکے قابل مزیضا۔ براللّٰہ کی دین ہے یفرض رحموا پینے کو دنیا کا سب سے خوش نْ يَسْخُصْ مُحِدِد مَا يَقًا -

رتمواس مسافر کی طرح مختاج مزار پر پہنچ کی اسودہ ہو جبکا مختا مگر نوبہا رکو نتا بالم بنی برز ابھی تک نہیں ہالی تھی ۔ اس کی جوالی کی نمائیں ابھی تک بیاسی تئیں۔ رحمو ریسا ہوتا با دل بختا اور فوہہا زئر بنی ہم تی جبل ۔ فرہہا رکے نشاب کی ندی عربی مونی تنی ۔ رتب سے کا رہے گئے کے بیجاری کی حیثیت سے آیا ہفتیدت کے بیول بیکر و دا کی شان در کی حیثیت سے ذایا جو گئے کومض ہازی کا ہم جبت ہواورائس ملاح کی طرح ہی نہیں جواسے جبل کر بھی کا برش نے کا ایک و خیر و جا انگر اُس کی قدرکر ناہے ۔ فرہہا را ب جوانی کی لذتوں سے واقعت برگئی تھی اور وہ ان نظام و سے بہا م کو اجبی طرح سی میں کہ بیا م کو اجبی طرح سی میں گئی ہو سے باست والوں کی بائے قرار یا سائے آت کئے لگر بہا م کو اجبی طرح سیجھنے گئی تھی جو مبرطرحت سے جا سیت والوں کی بائے قرار یاں سے آت کے تقریر کی میں بلکہ وہ فررا او بچا مذاق کے میں مورد سے کا میں اور جو ان میں اور اُس کی تعمیرت وہ اپنی کہاتی بھیاتی ہواتی جو اُن سے اداکر فی تھی۔ رحمر نوبہا کی جوانی اور جیت صرف نکاح کے دولول ادرائی نیاز مسندانہ کی خفن سے بہار نوبہ کی ہوئے گئی اور عائن تا از قباد کی کے سبب بلکہ نکاح کی مجھوری کی دج سے نوبہا راسے اسٹے میٹیاب کی زکو ہ اور بدنے تھی ادر مجمعی ایک ملیقی بولیو<sup>ں</sup> کی جب کی میں کم رحمو تو بہار اسے اسٹے مشیاب کی زکو ہ اور بدنے تھی ادر مجمعی ایک میں اور میں میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں ا

حب كرئى خوامش مدسے برط حباتی ہے توانسان كثر فریب ارزد كھانے لگناہے روكى ولی نمنامتی کدامس کی ایک بری سمواور ده ایک دو مرسے کو دل سے بیارکریں-وہ اپنے ہر فیبئے كمصمندريس ايك ولدى كوبراتجان وتبجيف كي حسرت ركضنا فضاء بدارمان نولو راموكيا ومكر ولوي صن ایک مندرمیں منہیں رہتی ، بیمریمی رحمو کویہ دھوکا تھا کہ نوبہار اسے جامہتی ہے اور صرف اس کی ب دوواس مغالط میں عرصة نک متبلار باروه لو بهارسیسی بیوی باکران نامکن بخنا کرسوائے اس احساس کے اور کوئی دوسری حس اس کے دل میں نئی ہی نہیں۔ وقت گذر آگیا اور نوبہار بہار نکر بهت سی گود در معرف ملی مگر جموا سے ایک ایسی بها شمونا را بچرصرف اس کے جمیز میس آلی مور کمچوسے بتینے کے بدرصب زیبار کی شوخیاں مدسے نخا درکئیں نورجمو کی مالکن نے اس کی ترجهاس طرن میسرنی میامی مگر دعمویر د ، مبا دوحیا تفاکه کمیا کهننی به ده ان الرامات کومحض مالکن کاظلم مجتنا الله ووگھ وی کے لئے کوئی سنے الدینہیں ۔ دن رات کا مہیں جنار ہے ميرى فربهارك برارك جلت بير حبلنه دوالحنس بيناس كابيرب " به عظ رحمو كيفيا لات -دوست احباب بھی رہوسے فربہا رکی شکا بہت کرنے لگے مدہ سونجیا ان بھو شے مارول سے مرى تىمىن دىھى نہيں جاتى تو در بهار كانام ركھتے ہيں۔ بيصد كى آگ بيں تھيلسے جاتے ہيں۔

کچدولون لعدنو بها دنے بھیروہ ہانفہ ہاؤن نکا رہے کہ ڈاکٹر صاحب کی املیے کو اسے اپینے ایک عن بزکے بہاں دیمیات بھیجد بنیا بڑا۔ طازم تھیر طازم میکم حاکم برحموصہ کو گھونٹ بی کسر رہ گیا جب بھی ملناغر جیب گاؤں جاگرام پی بیری نہیے کو دعجد آتا ۔ برہ کے دن طری مقبراد ک رہے کیٹنے ادر جب رحموکاوی سے دائیس آنے لگنا تراس کی دفاشعار آنکھوں ہیں انسوڈل کی زی اُٹر آتی ۔ گاؤن بی فرہا رخرب کھیل کھیلی بڑے زید اُراکا گھرانیا ، اواز جہراسی اہما ہے منتی سبعی سفتے بہاں مجی نوبہا البیٹ کو گئے دیسے دہنی تھی اوراس کا گھل کھیلنا ایول بادعام داخل نوبہا دنے ہیں اپنی نظر ملبدر کھی سبب سے لوگوں کو نواز نے کے بعد نوبہا راہتی عنائیر ایک نوبوال شتی سے رہ کرینے لگی مینٹی جی گورے زگمت کے خولصورت حوال مجھے ۔ نوبہا رکی وابٹی ان سے اتن ٹرینی کر بجر بجراب ان سے وا نعت ہوگیا پنسٹی جی کے والدین کو بھی خبر برکھی اوروہ لوگ بہت جواغ با ہوئے کیو مکہ ولیل لونڈی ان کے ترکیف بیٹے برجھیاتی جا ہے تی گھر میں شراعیہ بری موجود پر گونشی جی نوبہا رہی کا کلہ پڑھتے تھے ۔ ان سادی باتوں کی خبر رہمو کو میں شراعیہ بھی مگر اس نے ان افراہوں کو مض با و مہوائی سے جا جب رہمو نوبہا رسے ملتے کا دُن یا نوائس کے کا نول میں مطرف سے بہی عمد آئی مواس کی بری ماشتی کرنم کی داشتہ ہے ایک بھی بات سنتے سنتے رحمو کا دل بہ کیا اور سب سے لڑنے بھڑنے نے دیگا۔ ایک باراس کی شکورہ دیش گار سے لڑائی برگئی نینکورنے اس کو طعنہ وبا۔

﴿ يِهِ نَنْرِمُهُ بِهِ كَا إِنْ مُرْجِورُ وَانْبِرِي بِاحِادِي رَنْدُي !

مجال سنجال کرول گئے نکال لیں سے " رحمونے جواب دیا" کھی کا اندھا اگل کالور نیری جردا آوسنی کی رکھتی ہے سب سب سے آگے توانی ہے بنریا سیمجی منبرہے بیٹرواکہ ہیں کارا درالگ میکو آنکھ دکھا تا ہے یوننگو بڑھتے سے بھوکر ٹولا۔

" سرب مجود طروبان سب و تنمن كى لگائى المب بوكوئى اس كانام لريگا نوم سے بُراگوئى نهيں يو تمونے كها مگر تمو كے لهجو بين شك كامل كا ساديات تفاية موں وهنكان إشكور يا بها مؤاد در مري طون عبلاگيا - دیموا بیجے بہت ولوں کک گاؤں ہیں دیا اورطرح طرح کی باتیں نوبہارے باکہ میں سناریا۔ فربہارک باکہ میں سناریا۔ فربہارک کو درممو کی سعادت مندی براننا بھروسہ تفاکراً س کی آنھوں کے سامنے وہ شنی جی سے ہنس سنس کر باتیں کرتی اوراُن کو جھیٹرتی۔ درمرجیاہتا کہ اِن افراہوں برنیس نرکرے لیکن وہ روز روز ایسی باتیں سن کر بروائشت نہ کی جاسکیں۔ وہ بہت جرا جڑا ہم گیا۔ وہ اس نفیین کا بوجھ بروائشت نہیں کرسکتا تفا۔ نوبہا راس کے سوادو سرے کی جی ہے۔ وہ اپنے شبہات کو تھیک کھیاک کرسلا دبنا جا ہتا تھا۔ اِس وَنیا میں ہم مان برجھ کر فربیب کھانے ہیں کمیؤ کم حقیقت نکتے ہوتی ہے۔

کا نون سنی بات کو اُ دِی اُن سی کی بیری شنگی کریم سے گھل مل کر مزے مزے کی باتیں کر تی مالیا کے۔ وہ اکثر دیجیتا کو اُس کی بیری منتی کریم سے گھل مل کر مزے مزے کی باتیں کر تی سے اور جو کہ بھی مجمعے منتق بہا اُس سے داؤں کو خاتب بھی ہوجاتی ہے۔ رحم جا سے اور حسین شاکر ہیں ہوجاتی ہے۔ رحم جا سے قاکر ہیں محصل مجواتی ہے۔ وہ جا ہتا تھا کہ آنکھیں بند کر ہے اور جب جا گے تو حسین شات موت یہ ہوکہ نو بہارائس کی وفاوار بری ہے ہو ہو تا کہ میں بائیس کر تا آواس کے سارے شہات کا قرم وہ اُ کے تعلق میں جب وہ وہ بہارسے یہ بائیس کر تا آواس کے سارے شہات کا قرم وہ اُ گرکھی وہ وہ الفائل بی فربہارات تا تن کر جواب ویتی کہ رحم وجیسی بنی بن جا تا ہے کچھ دوزا درگا وَل بیں رہ کر شہر حلاکیا۔

میں رہ کر شہر حلاکیا۔

ننهر من جمود بها ركورار تخف مجيماريا ، نبل كنگهي "بينه كلداركبري اجهي ريال د

نوبہاران سے اپنا بسنگارکر کے نسٹنی جی کی آخوش کی زمینت منبتی دہی ۔ نوبہار بھیرام ید سے تھتی بیجندسی مبینے بعداس کوایک لوگوا بیلا مؤ ارلوگا بیدا ہونے کی خبر ترمو کھی ملی بات صا<sup>ن م</sup> ننی جسائے لوگار ٹوکا ہومی نہیں سکتا تھا۔ بیجارہ رحموبے صفحالین رہنے لگا۔ اب وہ اپنے کو خریب بھی نہیں دے سکتانھا ۔ لوگوں نے اس کو منٹورہ دیا کرنو بہار کو تھیوڑد ہے لیکن لیس کے بس کی بات زلتی بھر بیصلاح ہرئی کم نوبہار کوسید بھے راستے پر لاباجائے۔اس کی سزا ہوا در سخت مزا ہو. تکویہ اما وہ کرکے گا وَ رِجلا کہ اپنی میوی کے ساتھ سخنی کرہے گا اور اُسسے بارسا بناكرر سے كا كا وَن بن أسے اور لوكوں في محل حالات بنائے اور أسے خيرت دلائى . مرروز رحمو کے اداوہ کر اکہ لونہا رہے سے وڈیک با منس کرے گا اور اس کو مزا دے گا اور تروز دہ نومہار کے سامنے بیلے کی طرح نیازمند ہی نظراً ما۔ لوگ اُسے زن مربد بھڑوا ور دارس <del>کینئ</del>ے دہ قسمیں کھاکھاکراہنی مبوی کوسزادینے جانا ادر اس کے باس جاکراً س کی منتب کرنے لگنا۔ نوبهارهی دیموکو کوٹری کا نبن سمجھنے لگی اب نوبهار تودمبی بڑھ کر ریکہنی که اگر میم بُرے می<del>ر قر</del>جر سمیں چھپوڑکیوں نہیں دنیار ور بانیں سناادر بٹے ہوئے گدھے کی طرح سرنیجا کئے ہو کھڑا رہتا ۔ س میں اتنی تا ب کہا گھی کہ لو بہار کو چھوڑ وے ۔وہ ایک عورت جا ہتا تھا ہجو اس کی کہلاتے فربہار میں عورت اُسے کہاں منی فربہار کو ترکو کی کچید بر دا مز تنی ادر رہمو کو فوبہار كى بى حدير داخى دوه رحمو كيلية ناكر برعفى م

غریب دیموغم غلط کرنے سے اٹری بینے لگا رنشہ سے عالم میں وہ نوبہار کی در تگی بہت سی نجاویز مرتب کرناا دکڑھی وہ باگلول کی طرح مکباً اور دوسروں بربیالزام لگا ماکوانھو

نے اس کی نیک پارسا ہوی کوئری راہ برجینے ویا دلیکن دہ فربہا گئی کا دیب صلاح کے لئے كونى عملى قدم النشأ في مبيل كامياب زبهوسكا اور نداس مصعلب عدكى اختبا كريسكا روسال گزرگتے اور مزنین جارہاہ کے بعد ڈیوٹرٹ دم خم کے ساتھ سمبری کی احدال ح کا بٹر الٹھا آ تا۔ اور ادراس سينسكسسن كعاكر والسرحلاجا بابنشي كرم نے نوبها دیمے سنتے ایک علیجدہ حیوثمانسامی بنادبا ادروه اسى من أيُوكِّن -اب ريكسي كى مايا مريز بنفي رينكه باضا بطينسنى جى كى وانسنز بحتى-ایک بارد چموشہ بسے آیا اور اُس لڑکی کو شبے و واپنی بلیسم جنتا کفتا نو بہا ہے باس سے چیا کردب جاب دانس نهر بے گیا گو با به کمزور سااعلان نفاکداب نومها رأس کی بیم ی نهیر حبب نومبهارکواس افواکی اطلاع ملی نو ده مهجری بوئی ناگن کی طرح رحمو کے پہا ں تنہرگئی۔ اوراس سے طلان مانگی۔ تجوہ او بہار کے سامنے ایک ملزم کی تاح کر دن تھ بکائے کھڑا تھا۔ اورده اس ربس رسی عنی - بیط سوت مهرے کی مأسد رحمونو مهار کے سا منے سے منط گیا .. ادراس کے دورکھٹونے برلیٹے ہوئے نونہال کوگر دس کی بیٹ ملانے لگا۔ حبد فوہ ہاروالبس کا وُں حین آواس کے ساتھ اُس کی بیٹی بھی اور رحمد کے وقتے ہوئے ہیت سے بخفے ۔

يأكل

كبس ريكوني مغيلاجوان دهيمي منزول بي كوني عوال كار الغيا اوكيسي زكمين مزاج بالمطم كي راص واًرز دمندنگا ہس حمیلی سعے آنے مبانے دالی فرخ جوکر لیوں کی طریف اٹھٹی جارہی مخنیں۔ بارات والے إنى مندًّى علىجده عمائع موت عف ميشطه بن كى چيخ بكارلاست بنوبرت محلس كى كيسام بت بي برلطف تبدلى بيداكرونتي ففى ولهن والول كعجمع مين دهبن ايك بسييد وسرخ ومك بلندميشاني ىينى نوكىيى ناك والانوجوان ابنى طبيفة كريول بريطهنة بلول موزو ا*نتصرخوائيول ولجب يجتب*تبول سے معامان گرمی محفل مباہر ًا بھااوراس سے انداز ہیں وہ موہ لیننے والی شنسٹن بھی کررات والے بھی اس طرف متوجر موئے جاتے تھے۔ ایس میاں تنی ایک موزوں کوشنے میں معاری حرکم انداز میں معیقے میرے تھے جھوٹی میشانی جورٹے جیوٹے کیے بیکے نمک بال ڈاڑھی مندھی میرئی۔ دوہری نظور ٹری ٹرے کے جربرے کے فرم آوی عربی وعنع کا باجا مرا در لانا کر تہ بہنے اکا ندھے بر جارفان رومال ڈامے ہوئے مرشام سے دہ اس طرح ہوئے جارہے گئے ککسی نے مفند بجرک جېالى پھروى مېو- ان كا موضو ع سخن زياده زاككى پھيلى تىقە يياسنە كے منتعلق نئا . نتیفے نؤاب كى ژبى ار کی کی نشاوی کے موقع برسومن بریانی ملی بہاڑی کے رئیس کی براست میں ہا تھنبوں الکھوڑوں کی نفدا دانتھومیاں کی سالی محیضتا زکے ونت شاویات کے مگل لوا زمان کا متطام فودان کے مرزیما نااوران کامجبوراً اسم سننگس فرض کرراہ مہر مانی فنبو ل کرلیٹا اور جراسی مہم کی فتح كاسهردان كيرسرخرهنا وغيره دغيره مه

اس مسئدخاص میں ان کی دانشیت اس درجر کا مل تنی ادر آوا رہنے شادیات برایخیں آناعبورحاصل بخناکہ آب اُن سے ناطق قاموس کا کا م سے سکتے تختے۔ فلاں شا دی میں زریسے میں نوفران کی کی سیب بارانبوں کی کی گسیم کی مار بی صیفتوں کے ملم سے لے رویقی ہیں دلہن کےموبات کےمنانسب رنگ کی وانفیدت کے ان کے لوک زبان کھی،امین میاں ك قرميب ابك سبت قد مراساكول مول جبرك والانتخف ان كى مرمات كواس انداز سے من رہا تھا۔ کہ اس کی سجات اسی رہنخصر سے اور وہ بار ہا روا تفکا را نہطور پر ابنا حجید مانسا سرطا ہاجا آ تخا بن کوردادا دسار کے بنی والے انہیں اسی نام سے یادکرتے تھے ) ایک ہاتھ ہیں لاتھی لیتے مرکس وناکس سے مدان اورخ ش ولانہ حرکتنی کرتے بھررہے عضے اوراپنے زعم میں کامیاب ظرافت پرمسوروں نک دانت کرمنایاں کرتے ہوئے ادرا پنے جو کورجیرے مراحیں کے بالار یو مجاذ کے قریب ایک میلی سی دویتی رکھی موٹی ہی اشکن اندر کس میداکرنے موٹے قلقا راوں رفاعاریا بے رہے تھے رہیے دورسائبان کے ایک نمایاں گوشے میں محترم مولوی صاحب بعید انداز الكنت درونت "تَجُوالزقوم "بنے بیٹے تھے رپر روغن چیرہ رپختونت بمتمرہ سے كانتے سے بن بن گئے نفے رسیاہ لانبی المعمی موتی ہے *ترنیب*سی واڑھیٰ سر براعلان سیادت کے طور *رمننگرا*نم عمامهٔ لا نباکرته ، و کھلاد ہے کی حدّ مک او کینے مہری کا عجیب الفظع مولوبانہ با جامر پہنی ان کی وضع بوادى صاحب كلب كي خوش فعلبول اور زنده ولامة مثنا فل كو نظر حفارت وإشكراه سے ذيمھ رہے من ادران کی مجمع کی مینیت سے بیظام مہور ہا تھا کردہ سیمجد رہے ہیں کہ اگران کی ذات تقدس مآب استحفل نغمه وسرودا استعلس بدعست وعصبيان مين مهر كى توجع بعذاب خداوندى کورو کینے والی کوئی صررت با نی مذرہ گئی تھنی . باجے زمج رہے تھے۔ زنا نخانے سے گبیت کی واریر' مختلف سرول میں ہے یہ ہے ارسی تفیس مولوی صاحب السی محلس میں مرکاہ مذمر کی سونے

گر ده دعون طعام کورد کر کے گئم کا رمنیا ایسنرنہیں فرمانے کتھے ۔ ا درا بھی دہ اُکھر اس ففنائے گذاہ سے جعے جانے بیکن ایسی نظر برس میں کھانے کا وٹٹ کم مجنت بہت در میں آنا ب يھبلالغيراس فرض كوردا كئے "ولے فبلرائي حكرك كيدے أعشاب يوخ مختلف مايرك فيض ك لوك ابنى ابنى حكر برشفر ل عضه روات مرح كي مفى اليس، منهان ا درو ك لا مشرار وتن كردى گئی گفتس جمعی نفر مورسی تھی کرایک سمت سے دازا تی - ارنجی آ دازا تھا ری غصہ اور نفرت سے عبری مونی بیاک بین وف بے قید آواز . . . . بریکر او افعے حلات فاون ، برمواسنوا ننیطالوالم رکرد کتی موئی مجلی گرمائے . . . . . برسب سر زیم ہے فیضنب طداکا برادری کی نشا دی ادر مجھے نوبید تک نہیں دیا گیا . . . . . . تم سب لاگ گاندهی برا کا نگریس مون ، ، ، ، البي داروغه جي كومين خبركر ما مول يهم گورننت مين . . . . مهم گورنند شديدي . . ٠٠٠٠ اللهم كورست بن كون كتاب كهم كورنت نبس بن واكريس بالدوي ضرورسے کنم لوگ سوراج ہوا مسمر مزم ہوا در ممرکا رمیں بسب جمبوت . . . . . " من كى نظرى يك بيك اس مذوارد كي طرت أكث كين نيفر تسخير سالم برزنظات علما وانتعجاب سي بعري مهوني ولكامل كسي كنيورمين القياض كسبي كانداز مس البينديد كأفي باشا اوكسى كى بىنىرى سى منزارت مىزمىرت خام بهورسى منى. باتب دائے مى مرفر كر د بجھنے لكے . امین میاں کا جرف لمح محرک سے رک گیا مشکوروا واکی برزابالنا ند حرکتنی می موقوت موگئیں۔ مولوی صاحب وادموادجہرے کے دولوں جانب سے بیبول کر زیادہ مضحکہ خرر ہوگئے گاؤں کے ایک ومه داربزرگ نے نہا بیت مزیا نرت کے ساتھ فردار وکو مخاطب کریے کہا ۔ برادا یہے موقعوں ر

حواد بالرابين زمانة عودج ميں نهايت بهونش وعرد والے شخص مانے صانے تھے۔ وەلىنى كے رئيس عظم كے دست راست تنے . . . . لوگوں كا خيال تفاكر رئيس ديبهه كى روزا فزون زتی کا سبب باله حواواوران کے شرکیب کا زمین تکھیاہیں۔ ان کی جاتی کے زمانہ بیں گا ڈن کا ہرفردان کی ہے انتہاءزت واخترام کر انخا کیس کی مجال کران سے قریب سے بغیر مؤدبا رز سلامہ کئے سریے گذرجائے . دیہا تبوی س ان کاطوطی لولنا تھا ۔ ہرجاکہ ہاتھوں ہاتھ لے جاتے تھے ادر ما وجوولا الی حرکتوں کے ان کی فدرومنرلت سوتی بھی ۔ رسی ختوست ادریاک نطرى عفندے كى حدّنك ان بى بدرجة الم تفى گرجهان كەسبوال اعمال دا نعال كا ہے وكتيبر أا ادواقع مهيئ يخفي ببسيا ككوك زمانوي ان كي شوراستوري بها دير بموتى بخي اورمزه مدليف ك لئے دومبراً سر جبر کا استعمال جا تر سمجھنے تختے جس سے پاک گور بیخو دی " دن دان حاسل موسیحے بالوجوات منظير سيضغل كووافع بوئ تقيه ادرادا مل سيس رسنه جلتي بمدائم يحا أشكه سروا میر فلسفیا بیجنش مونی رمتی تھنی ایسی حالمتنایس دہ زیرنس محصوبات بھی جانے تنف لوگب استصعامله فهجامه امذازا ورمياسي عور وفكر سحيضتر يخفيه بالوحوا دمهمت بونتبا وسنهور يحفي عفل محالة کاعملی شبوت انھوں نے کا فی دولت جمع کرکے ویدیا تھا ۔ رفتہ رفتہ ان کے انداز میں ہے عمرانیا

برصتى كتيس ادران كصناعل روزبروز احتياط وسنجيدكى كقبود سعة زادمون كتفران کے اندوخترس کمی اسنے نگی ۔ اوراب بیصال تفاکران کی مالی حالت ابھی نر رہی تھی۔ ان کی و<sup>0</sup> حركتن حيكهي لأكسني كمنزرس خبال ريت مخف محفوا مسعوصد كم بورا أوجنو سمعي حاسك لگیں - اورایک زماندالیها ایا کرونلفتبل یا گل مشهور مرتحقے مگرانھی السی حالت منہیں موتی تقى كر فررى گفتگر كے بعد لوگ انہيں ياكل مجينے لكيس كا وس مالوں نے الحبيس تييش انشوع کردیا۔ برکار نزٹرے ان ریمینٹیاں کینے اوران کے پیچیے بڑنے لگے بہجانی نخر بجات کے سبب ان کا باکل بن بڑھنے لگا بستی کاسنجیدہ طبقہ بھی گاہے گاہے (ز واونفرز کم ان سے الحسالب ندكرتا نفاء ببرطام المعصوم حمير حيالران كي بوشيده محبونار صلاحينو ل كبيلئه بأزبانر ' این ہوئی ادروہ یا گل بن کے سارے ساز دیرگ سے آراستہ ہوگئے بیٹور وغل کے انبدائی مرحلوں سے گذر کراب دوجیز ن کے اہلی مناز ل مے کرنے تکتے جس زمان میں بار جوا د حبز کے مذكوره دورسے كذر رہے ہفتے بركي ترك بوالات كا دوريخنا. مخالف مركا راو يوافق مركار کی تفراتی ہورہ پختی ۔ اکھوں نے مہیشہ کے لئے انسانیت کی دونفسیم کر ڈالی حتیں ۔ ان کے نر دوک ایک شخص با حماعت با تو گر رمنت مقا با "گاندهی" کسی دومر کا دادر کانگرین" کے الفاظ مجى برائے تفریق بمتعال كرنے تنے . وہ راہ جیلتے لوگوں سے دریا نت كيار نے كر" تم گورمنٹ ہو با گا مدھی ہ"اہنے کووہ بالوگورٹرٹ مجھتے یا اس سعود رمحتر مکی نزک موالات کے معنے انکے نزدبكم مر رم كے تقے البواد حصيح الداع تھے ذرادرى كى تقريبات بس شركب منا ان کے لئے ندیب تھا۔ بغیر حرک کے وہ مرتقر میب میں تمرکت صرور فرماتے تھے اوراً ج اس

تقریب میں اہل برادری نے الحنیں فرائوش کر دیا تھا۔ پاگل کو کون لیچیا ہے۔ ونیا دالے کے احساس و سیحتے ہیں کہ پاگل کے باس احساس و جذبات نہیں ہوتے۔ درحالیکہ دلوانے کے احساس و جذبات نعلمائے جہنم کی طرح بھڑکنے رہے ہیں ۔وہ ایک طوفان کی طرح اُ گھنے ہیں ادرسیاب کی مائند مرتب دند کو تو انش فشال حسیات ایک کی مائند مرتب دند کو تو ترک بیان ہوجا نا چاہتے ہیں۔ اس کے کوہ آتش فشال حسیات ایک لیے بنیا ہ زلز نے کی صورت بنیا وعقل دخر کو کو کا رکہ شابیشہ گراں کی شال محارکر ڈاسے ہیں۔ اگرائل دنیا ولا انے کے دل دمگر کے آتشکدہ کی ایک حن ایک جی دیجھ سیمتے قوان کے دل اس تقد برت کی مائند مرد نر ہرتے۔

ویاد مرنوری کورت ایجا و نیانداس کے اعتماء اصافی اور برسلوکی کی آس کے اعصاب تن گئے تھے اسکا دل ہے کا ادکی طرح اس کے اعتماء لوہ کی سلاخوں کی بورت خت ہوئے دماغ ہوئے ہوئے دمائے ہوئے دمائے دمائے

شوانساں بھا کہیں نے سے بالک کہ کر نواطب کیا بھا دوبرانے کی دکھنی ہوئی رگ کوچیٹرناکیا انتاآسان ہے جیسے لاکھوں دولٹ ۔۔۔۔ کے اربرق کو چیٹرکر بجلیوں کو آزاد کر دیا گیا ہو اس کے جذبات کی دومیں ہجان آگیا بھا ۔جس کے کہر بانی افزات سے مجمع نیا کیالیہی کیفیدن طاری کمئی تبیہے سب کوسامنے سوٹھ کھیا ہو۔

مختوثيري دمزنك بهي محال ربار وبوازاسب كوككور ربابخا والوالهول مصركي مانتر محلبس كي محلب كسبي افسانوي محرزه وفلعه كي مكينول كي طرح البيت منكسنه وكسنه اداك ما نذم تبني بهم أي نفى اورابيامعلوم مهور إلى تماكرية مكوت وتبمرواس وقت أك فاخرد داغم مهكا يبتبك عهر رقيامت زهياك جائع بهي عالم بخناكه بالخل يك مك مك مرحكها اورايك جانب وكرنترتيز تهطك لكا يللسونوث جبكا وخاليفل مهرحركت وزاركى سكا فارهم يسدين إموكك بهبت سيراوك بك ذبان موكرلول أنتق "كالوائت بهال سے امین میاں نے منت و تُنف سے انس لیتے مرینے کہا مناویا منامی البی بے عنوائیاں مجھے فراننیں جاننیں میں سی زندگیا یہ سیکٹرو "تغربيات بين خريك ميوًا مِن بكرور . . "ان كا دم جو ليف لكاليسين يحيجنية طريت مبيناني برنمابان وسكنة ادروالوسكنه لوسكنة ركسائنة بيننكوردادا سيسة حبان حفونكول سكة وتع بريضينأ ر کسب طریت مرکب جائے نفے۔ کون حا نگسیے مجان بیس آئے بیفنظ ما نفد مسیکے الور پروہ پائی بیلینے کے بہائے گاڑو کئی کی طرف جیلے گئے ، ایک، اوکیل ڈاٹھی دارلے ویلے بیٹلے لڑیٹے صاحب جرينخص كى رفيار دُگفتار كئے بيھيے باليسي كوجيديا سؤاد كيفيف كيے عاد مي مخفے بڑسے فيعيله كن المازين گربا بوينة ميسسيلقل به . داځل بن كالأحونگ رجا باگياست . نوگون كارمېر

ریاں مورا مدھومنوا گئے ہو۔ مدھومنوا گئے ہو۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ باکل ایک مہید کہرے ایک طرف سے چہ چھپوکروں لے ملک مواہوا اُکی صدا طبندگی ۔ ۔ ۔ باکل ایک مہید کہرے کے سائفہ ان ہزمیزوں کی طرف ہمچہد مہیدئے منٹیر کی طرح محکم آدر مؤرا۔ وہ آئو سیلیے سے مجا گ جانے کو تبایر بختے انکل گئے ۔ وہرائے کے سامنے ایک گلیس نتی پڑی ۔ اُس نے استے گھرنسوں اور ٹھوکروں سے چر ریج رکر دیا ۔ اس پرایک عزید انتظامی جذبہ طاری تھا۔ وہ جیا، رہا تھاکہ ان چھپوکروں کو ببین کرر کھیے۔۔ اس کے واغ میر خیال کیا کرام کھنل ہی نے ان موزلیں کو اشارہ کر دیا تھا ،نب ہی کر دیا تھا ننب ہی اُؤ وہ لوگ میٹس رہے تھے ۔

یُداخوان الشیاطین مجدر پرخنده زار بهس برین ناکامیابی ریان کے دانت کھیے پڑتنے ہیں بیس ا کیس بنی کوایک ایک کرسی کو انتحد سرر فیے ماروں گا ناکدان کا بھیجا کیل جائے ران کی تحویر او كوم بطرت امنى طرح دانت بحلام والمجمير وول كالماشحة بتنت بوستة سرول بإجهلول كالأوروك المجرّ كاور كان . . " براور منهم كراورخ بالات داراني كرمز حكي لكارب تقيدان كي أنكهون مل ما فوق الفطري لرزه خير ح إس فني ورسردواً كه مصطنو دار ما كي خير وسطى كي طرح مالكت ووموت كي مسمرون والى فيكاربان كل بي عتى معالسى ونت دوباوول في بالكركوا كرعفف كى حاش كيوليا يميع سے *براگندوسيخت*لف آداز *برنگ*لين ته كالويد ذات كو ، ، . . بال ہاں ماروا سے . . . . بْ كِرودُكُوهُمْ عِي . . . . ياڭلُ دِلِيارْ ياچى . . . . مودى . . . ننبيلان مانجى اس نامېخاركو بام *کرد و دیجینا از در مص*اس کی شک کس دد . . ." ملازمول نے اور بڑھ کرائے م کے طراز نخاطب کو استعال کیا بعض موند شاموں نے مزیر ینه عدادت بغض نکا لفے کے اس نا دروقت کو ہا تھے جانے مذوبا ولیاد فرزانیوں کے بانویس تقالیکی ددرسے دکھنے والے مرکز بقمر نہیں کرکتے تقے۔ کردیوان کو<u>ن ہے ب</u>اگل ایک آئی عربم کے ساتھ ان پڑشندوں کے گرفت سے کل گیا۔ اس وری کے ایکے متحف طفل نوخیر معلوم مرر ابھا ۔ لوگوں نے اُسے دو بارہ گرفتار کیا ادروہ دوسری بارہی ب كوجها وكراس طرح علبحده حاكروا جيبيه برسبكيرو دادعض بازنج اطفال بخناء وبوارا يك ركبت أني كلبر معادم مور باعال کا شخرافکن طوفال ایک زم زاک مومل س کے بھٹے مونے کبڑے اور رابود ہریئے

جاد ہے گئے۔ دھمیاں اس طرح زبان کلامے ہوئے تھیں جیسے حوالی اُڈ دہے اپنے شکا درجسیٹیے سے ببدزبان كالبيت بن وه بيخ را خابيم دلواند وار بجيب بدئي شبركي طرح املاكت افرس سأكل دہ تیس کناں تھا،ان شاطین کی طرح ہوا ہے 'نگار کو شعلوں کے میپر دکر کے اس کے گروٹی*س کرے ہ* مرحانم متخاصين كررس محض النامنهائ نازك كالمنال منباد سے اكھڑ مير تے درختوں كی طمح كرميال ميزي لمب آبخور مي أوث أدت كركمبر عام تفصف والداف كيسر سيسخون جاري مور إلقا اس کے باند ہا دُل تھی لہوا ہاں ہورہے مگر وہ غیرصنوح منا رباکل کاعرم دارادہ ہے بناہ ہونا ہے ابار تنكسست آسنين كوه دفادا كوئي اس رفتخ نهس ما سكنا كوئي أست خير نبيل كيسكنا اگرده كسي امرير تل جائے اہل خرد کاعر مماس کے آگے بر کا ہ کے برابریھی دنعت نہیں دکھنا۔ دبوا نے نیے جسٹ لیکائی ا ور دُور جا كفرًا مِنَا يَلْفرت كي منسى منتا مؤا ادر حفارت كي تكامِل دانيا مؤا انفرت وخفارت ك ساتھ ننج وطفر کی ایک ایسی سرت بھی اس کے اندازیس منا یا لھی جا کہ مجنول کو ہوئی ہے اس نے دوسری حبت لگائی اور نظروں سے غائب نخا مجمع برا بک انفعالی خیض و خضب کی کیفیت طاری بھی یس یا *نگست خرد دونہ محل این میان زیر کے سیجھے سے* ہا نیتے ہوئے مہو كى حالت بىر كېمىزرىجالىي ئىقى يىنكورداداكويانى بىيىغىم مىلىنا ئىغىرىمولى دىر بورسى تنى ادروبىن جوسا سے دا قعات کو<sub>ا</sub> ناک خا موننی سے دیجیز ریا تخا سو تخینے لگا کہ ایک دلیانے کے سامنے اور دومر لوگ جبی کبوں اُگل سے مرحاتے میں۔ ایکے مفروضہ ادعائے اخلانیات کو کیا ہوجا باہے . فرمہن کوظاہر خوش باش فتوان ضامکر باطنی طور پر بہت ہی ذکی الحس دافع ہڑاتھا ۔اس نے سوچاکر دنیا والوں سرکے اخلاق ونهذيب بمسرد كعلا دا بهونے ہيں عمار مرفر ب ' نازعنك وٺ كى طرح ما يا مُدار اخلاق ومراسم

ناذک رئیس نشینے میں بداخلانیوں کے کانے ناگ رہتے ہیں جبر طرح چینے کے زم نویس پنج کے غلام میں باخلانی کے لئے غلام میں بوزیز ناخی اون برائی ہوراری کے جینے چیرنے بریو دخوشی و تود فائی کے لئے اخلاق کوردا کہتے ہیں ، ان کے لئے جنے مینے میں صعافت نہیں ان کے سالم و کلام میں خادانی ہے ۔ حب ہی توایک ایسٹے خص کے لئے جو تیا ہ حال ہور یا دیموفیس ہر جبور وجن آل اواس ہوا سے جب نوایک ایسٹے خص کے لئے جو تیا ہ حال ہور یا دیموفیس ہر جبور وجن آل اواس ہوا سے جس میں ہرائے کہ قابل رحم سننیوں کو خداد ندائ تہ نہ رہ ب و شاکت کی سامان نفر زکے بنا اوالے میں ذرہ شرم محسوس نہیں کرتے ۔

ذبين الهيس خيالات بين محولفا كرايك خنونت سي بعرى موئى أوارسمع خرائش

ہوتی ۔ بیریبارے افغات باالبدامیت جراد کے افعال شنیعہ کے نتائج تنبیعہ ہیں''

بر من تنبل مرای صاحب اجاره دارمذ مب واخلان ودرست ایک بے ربط سے

نغے کی آواز آئی ۔ باگل گلیون سے کا تاجار مانعا ۔ ہے

كۆن ئن كوكت كوتىليا سومارا ما ، ، ، ، ، ، ، ،

كولُ بَن إ"

### صنے کاسہارا

سے ہرواہگیر جا نیا ہے ۔ نیا ہے ۔ نیا مہدورے دو بائی پورٹینہ کی طرکوں ہر باکلیوں میں کہیں نہ المہر صفر درنظر آجاتی ہی ۔ دو کھڑی نہیں ہوئی ہی ۔ دو ہم ہی بائلی ہی جائی ہی ۔ اوراس طرح ماف بائلی ہی دو دائیں بائم مہری ہی ۔ اوراس طرح ماف بائلی ہے ۔ اوراس طرح ماف بائلی ہی خاک جھال لیسی گئی والی کے بیٹو دیمے ہوئے بانظرانداز کرنے ہوئے گئر جائے گئے اور ہی گئی ہوئی کی سوتی کی مائل فعن کی موٹی کی سوتی کی سوتی کی سوتی کی طرح عمر وال کی منال ہم سنہ مراجی طور پر آگے گہھتی جانی تھی کی جوز راب کا نی ہوئی انا بائی ہم انداز میں گئی تی ہوئی سکور کی گئی تھی گئی ہوئی انا بائی ہم انداز میں گئی تی ہوئی سکور پر آگے گئی ہوئی ۔ ڈکھ کے گئی ہوئی ہوئی سکور کی سکور کا گئی ہوئی ۔ ڈکھ کے گئی ہوئی ہوئی سکور کی سکور کا گئی ہوئی ۔ ڈکھ کے گئی ہوئی ہوئی سکور کی سکور کا گئی ہوئی ۔ ڈکھ کے گئی ہوئی ہوئی سکور کی سکور کی سکور کی گئی ہوئی سکور کی سکور کا گئی ہوئی ہوئی سکور کی سکور کی سکور کی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سکور کی سکور کی سکور کی سکور کی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی سکور کی سکور کی

ده سرک باکل کے کمار سے مسکتی جانی طنی ا در اس سے بہلو میں نامے کا بانی خس دخاناک النے ارمنٹ دوڑ مے سے اُکٹا سربر آیا ہوا، بہتاجاً الاتا اوسی بڑرھی تباوحال زمانے کی تھکا آی ہوئی نقیران کی زندگی کی طرح-

مجہول اہا ہے بورسی نظیرن شابداندھی آور کھی مگریں اس کی آتھ سکتھی ندد مجھ سکار اس کے بورٹے سوج ہوئے تھے ۔ اور بنیاں ایک دوسرے سے آتھی ترائی تھیں ۔ وہ ہماری سمان کی طرح اندھی تھی تا تھے دکھ کر اندی بھارا بھا کہ انتھیں اُس کے سرکے بال منڈے ہوئے شخاور اُس کے باق میں منجھ کے لیٹے رہتے تھے ۔ اس کالباس صرف دیو دی نہ رہتا تھا بلکواکٹر وہ اُدھی تکی ہمی ہوئی تھی اہلیں نگی سے بڑھ کرنگی کیزنکہ بدحالی میں بیشیز اس کے جسم کے دوجھتے عوماں دہنے کے جندا صرور میں جا جا ہے اور دہ جھتے برے بھے چھبے دہتے تھے جن کے پوئٹیڈ

ویکسی سے بھی کنہیں مانگئی کئی ملکہ اپنے حال میں گرفتا کٹھ وی بنی ہوتی ملنی ملئی کنگنا

آمیشہ بہت آمیشہ آئے بڑھتی جاتی بھتی روں بھریں وہ کلیوں اور بھرے بازار کا مفرکولیتی بھی سے

بہت کم بھی اس طرف نہیں بھیر نی بھی اُسے دیجھ کومیں سونٹیا کراس کی زندگی میں کیکشسش ہے

کروہ جتے جاتی ہے ۔اس کے جینے کا کیا رہا دا ہے امیری سمجھیں ڈا آ اسے مفصد زندگی زندگی

نہیں زندگی کی تہمت ہے فقیرن کی زندگی ہے کیسے نائے اور اور کھی جنی اور بیا شہیں زبھی ۔ بلکہ

وکھ درد اور ردگ سے جری ہوتی تھی۔ بھر بھی وہ جتے جاتی تھی وہ مندن رہنے کی کوسٹسش کرتی

### اس کی زندگی میں حرکت بہم تھی استقلال تھا ۔شا برجینیا خود ایک مفصد ہے ۔

کے دوں سے ایک اُج اِن بہرہ دار ان رہبت ہر مان بھا ۔ وہ بغیر میںے کئے انہیں کوہری کے مِمَّا مدے میں سونے کی اجازت ویدنا تھا اور کا ہے گاہے دات گئے ان کے باس *آ*میصا تھا۔ دوالہیں اپنی دلاوری ادرجیا ہے بن کے قصے سنا نامی چوروں کو کرٹے نے تھے دکھیو كور في الرك كرون العال الوول من كوليال حلاك كرودات وفقرن مبره وارسس ما زس موتی جانی تنی ادر حب کمیمی و ، بهروکی نندیل کے سبب ندا یا تو د و اُ داس رہتی اور آگی رایتی ٹری بے بیٹریٹنیں بھبری برسات کی ایسٹنٹنی ہوئی طالم زات کوفقیران کی جوانی کا سہانا خراج میں تنظیم مال من کہا۔ وہ ون ٹر مے مزیم میں کت رہے تھے جید مہد نول کے بعد بهره دا کهبس حایاگها اورفیقترن اس کا انتظار کرتی کرتی تھاک کریے اس مرکِئی ۔اب وہ ماں بینے والی نی مگران نکروسرت کے دورسے وزر میں کوئی اس کی دل دسی کرنے والا متفایو وال بات اب کے جود در اہیر: دار آبالواس نے جاڑے کے فتھرے موتے ایام میں نفیزن اورا سکے بڑرھے ا ب کو کھیری کے رآمدے سے نکال دیا، ہے اسل ورود اوگ درخت کے نیمے رہی سیل كرف لك كيبيا يا بي تفاء بهره وار ففيرن كواينا ويالو تهرو داريا د آجا ما مكر و بحي لو "روو" مبي تكلام کڑا کے کا جا گرا بڑر ہاتھا۔ نیفیرن کے باب کونمونیہ ہوگیا اور دو جیل بسیا راس ہے تضاہ حبکت بین اس اندی مگری می اُسے تہا چیو رُکر وہ رقصت ہوگیا تکلنے جا رُے میں نقیرن کوست ما مولچه بیدا مؤا اُرامی و رحنت کے نیجے جہاں دہ رہی تھی بنیسرے رز بچیرگیا اور مفتد کے ملا اند فضیرن کو کمرسے نیجے فالبح آگیا۔ اسی روزہے وہ نگوڑی ٹیانگر" ہوگئی ما وراب اسس کا ریھال تھا ۔

ابنا دکھڑا ساکونفترن دو نے لگئی تھی ، اُس کے اُنسو اُلہ کے ہدئے تارول کی طرح وھولاں۔ گرکر اِلگاں ہوجا نے تھے یقد رسننے والے مض بصنی تهدردی سے نفتر ن کرد بھیتے ہوئے گذرجا ادروہ بھڑنک سندامیدکی طرح کانبتی ہوئی دہ ٹوردی کے لئے آگے بڑھنے کی ایک نا ٹوان سی کومشنش کرتی ۔

مين أس فيترن كوروزارز ديجينا عظاا درميرے واح ب ايك مهم ساجذبة صنحوبيدا مؤناتنا کروہ ان دلوں کہاں رمنی ہے اور کیؤ بھر ایک شام کوہیں تفینور لو کھر جارہا نفا کرہیں نے اس مفلوج اسکارن کومبنری باغ سے لوٹسنے سرتے و کھیا ، شام کی مار بکی گہری موکررات بینے والی تقی میں نے قباس کیا کہ وہ اب اپنی نیام گاہ کو والس جارہی ہے بیس وحیر فلیفہ کی دو کان ریکھہر کیا ناکه بیمکارن آگے مڑھ ہے۔ مجھے بہت ویزنگ انتظار کرنا بڑا۔ میں وکان سے اٹھا اورآگے یں نے دعجیا کر جبو رباز رصیا ابھی مک صرب ایک موڑھے کرسکی ہے ' وہ کھیوے سے بھی ام شر رکھسک رى كى انتظار كى گھرلوں كى طرح آمنىئە مىں الكى موڑىرايك داخاندىس حلاك اوربېت ويزيك دوا فروس سے بنے کی ہائیں کر نار ہا میں نے دواؤں کی مبتس دریافت کیں ان کے فوا بدسے بحث کیٰ انگریزی اور شدوستانی دوادّ کامفابله ومواز را کیا اورسارے نشہرے طبیبوں *برنتصرہ* كرة الاادرا حركارب استِ حاضره برلوكوں سے الجھ يُرانا كدونت كے ييسف اراده كرلما تھا کہ آج میں بھکارن *کے سر حیب*انے کی *جائ*ہ کو نغرور دیجیوں کا جب میں دوا **خا**نہ سے نکلا توس<del>امنے</del> كى مثرك بردوسري مرز نك بورصا ندمنى بيس موزنك كيا يصنور اوكهروالى مثرك بريمي فضرن نطفى میں حبران حبران ادھرا دھرد بھے لگا ایک بلے کے بھو نکنے کی اواز نے میری نوج اُس طرف

منعطعت کرائی کیا دکھینا موں کرمبور ڈیعذور دھیکارن ایک چھیریل میں اجوابک مرکا ن کی بشت سے لگا ہزا تھا اواخل ہورہی ہے اوراًسے دیجھ کرابک کتے کا جھوٹا سایل دم مالاملا کر وہیں دھیمے بھزیک رہے بلہ کھونٹی سے چیریل میں بارجا مٹوا کھا مر ٹی بھیرٹی حجیریل مورکے یاس برنا ہے والی کل میں ووٹسکستہ بانسوں بریڑی ہوئی تھی ۔جاروں طریف کوڑے کرکٹ کاڈھیر تناا دیر ناملے کا یا نی ژک رُک کرمید با تفار دوطر نه مرکانوں کی موریاں اُسی کی میں اُکرکر تی کفیس بھكارن تھير مل ميں داخل ہوئى بيدكے باس مينى ادراينى سارى كے ائيل سے بندى بوئى ہٹریاں اس کے سامنے کھولدیں. پرغوا نا ہوّا بڑرھیا کے آنیل سے ٹدیاں کھا مارہا۔ فقیرن نے دوکری پےڑی سے روٹیوں کے کنارے کال کر بلے کو دقے اورخود اُس سے پیار کی باتیں وہتی رہی سی طرا ہوّا پر ساوا اجراد بچیر رہا تھا جب بھارن بنے کو کھلاتھی ٹر اس نے خود کھیکنارے کھا سے اور اس کے بعد بینے کو کھونٹی سے کھول کر گود ہیں ہے بیا ادر بھی موئی بیال یہ جا کراُسے بہار میلئے لبیٹ گئی۔ بھکار کو بدلوریا مسی کاتی جارہی دتی۔ ادر بلہ اغریش کی گری کے مزیے لینیا ہو ٓاغول غول كرربانفايه

میں ریسونچیا ہؤاآگے بڑھ گیا کرنیا پدیہ بڑہی ہے اسرابھکا رن کے جینے کاسہارا ا

# السكيرين

کوشیارہ عظے علیجے ہے اور گیڈنڈیوں برعوز میں اور البیلی افرکیاں یا فی جونے با گھڑوں اور کلسیو

کوسنجا سے نظر آدمی تقبیل ان کی مرخ اور زروساریاں ، جن پرگذشتہ ہولی کے دیگوں کی

کلکاریاں تحبیت سے شباب کی زنگ دلبوں کی خوشگوار باود لارسی تقبیل بہت ہی دلفر سیب

مجیس ، ان کی تجیلیں اور نئر میلیم نئی اس سارے منظر کی رورح روال تھی ایمید انوں میں لڑکے

ادر نوجوان کھیری اور گئی ڈیڈا کھیل رہے سفے اور کلیوں میں تھی گولیاں کھیلی جارہی من سی کا ور فیاں کھیلی جارہی من سی کی فیاں کی فیاں کے دورائی کا میں اور کھیل رہے گئی ۔

یودہ سال کا بھوکر اسٹیر تیا گاؤں کے زمینداد کے تھید ٹے نبجے کو گو دمیں سے نبگلے کے بہترے برطازم کھا۔

بہتر تربے برجیالات میں کم مٹیل رہا تھا۔ وہ لوکا کھیا نے اورا دیر کا کام کرنے برطازم کھا۔

وہ سرجینے لگا "بلاسے ہم ہی نوایک ہنیں۔ رخموا اور دھوا کو بھی تورشت با براور فرید با بو اور فرید با بیسی کے بہاں کے کام سے بھی منہ سکیاں سے کیسی جرتیاں کھا نام وہ "اسٹے کمین سے کہیں جرتیاں کھا نام وہ "اسٹے کمین سے کہیں جرتیاں کھا نام وہ "اسٹے کمین سے کہیں کہا تا کہ وہ آئے سے کمین سے کہیں جرتیاں کھا نام وہ "اسٹے کمین سے کہیں کو رہم نور میں مارے وہ خور نرم نکل ہو۔ اور فارغ البال کا اور و مور وہوں اور فارغ البال کسالوں کے تھے۔

اس کے خیال میں آئے۔ براٹر کے زمینداروں ناجروں اور فارغ البال کسالوں کے تھے۔

میں کے جہرے پر بالوسی اور حسرت کے آنا رپ یوا ہوگئے۔ زمیندار کا لوط کا ایس کی گو دسے بھیسلا جار ہا تھا۔ اُس نے لوگے کو سنجالااور شیلنے لگا۔

جار ہا تھا۔ اُس نے لوگے کو سنجالااور شیلنے لگا۔

کھکندسے مغیرواکل ہی آباہ۔ اُس کا باب بوٹ برکمانا سے اور مغیروانھی بٹری

بناکرؤب بیسے کمالیت ہے "شرنیا کی آنھیں بیب بیک جمک اٹھیں اور جو بھری گئیں اور جو بھری گئیں اور جو بھری گئیں دکھی اور جا پانی راز کا نیمیب سٹو و اسطیبا محسوس بڑا کہ دہ اس خوصورت نئی کوخو د پہنے موقے ہے اور دہی راز کا جرنا اس کے بال کو گذار ہا ہے لیکن رفر بیب نگیس بربت جارت شخص کی ہے دنگی کے سا منے مرگوں ہوگیا ۔

ماہم بھری کھکنڈ کیوں نہ بھاگ جا تیں اور بھر رائٹ برنگی نظیباں ٹیب سٹواور سب سے بھرھکرا زادی یہ ہس نے اپنے طور پر کھکنڈ کے دسیے نئم کوانستور کیا بھرائے ۔

وہ قصے یا وائے لگے جو صغیروا اور دور سرے کھکتے سے ہمنے دالے بیان کرتے ہیں ہس کا جو چھے یا وائے کے جو شغیروا اور دور سرے کھکتے سے ہمنے دالے بیان کرتے ہیں ہس کا جی جا باکہ رائے کہ کوئیاں کرتے ہیں ہس کی دکان پر جاکہ کھکتے کے تصفے سنے ہمس ایک مقصد چرف کھکنڈ کے نصفے سنا تھا نہ ٹرم کا اور میں ایک مقصد چرف کھکنڈ کے نصفے سنا تھا نہ ٹرم کا اور میں جا دو گھرا جیڈیا خان ہوگی ، یا تبسکو پ . . . . . . . بہٹری کی دکان پیسے از گئین نگیاں اور جا دو گئی نستور نا تھی ہے ۔

بیب شواں کے تعلن اُس نے جا نے کہا کیا تھی تھر نا تھی کی دکان پیسے از گئین نگیاں اور کی بیب شواں کے تعلن اُس نے جا نے کہا کیا تھی تھر نا تھی۔

بہب موان سے من است بات بیات ورق میں ہوں ۔

زمیندار کا بنگار کا وُں کے کنارے ایک اور پی حکم پر واقع کا۔ شرقبانے بہاوک کے میدان میں کا دُن کے لائوں کو کبٹری کھیلتے و بھیا اور دُور جند لڑکے بہاڑی کے کنارے والے ام کے باغ کی سمت میں جارہے گئے ۔ اُس فیصرت بھری نظر سے اُن لڑکوں کو دیجیا اور کو دسے میسلتے ہوئے نیچے کو عقبے سے حجینگ کو کمر کے اور پسنجال ہیا۔ سامنے کو دیجیا اور کو دسے میسلتے ہوئے تھے۔ اس کا جی چا ہا کہ رات کو کھیروں پر شخون مانے ۔ اُسے کہورائم کے ممکولیوں کو خیال اُبیا اور اُسکے منہ میں بانی بھرائم کے ممکولیوں کو کھیا۔

ہورائم کے ممکولیوں کا خیال اُبیا اور اُسکے منہ میں بانی بھرائیا۔

اے کیروں کربہا دیں تک کے تین ہیں۔

"شرنیا استرنیا استرنیارے اِ --- شبرتیا جرک بروکرنیگلے کی طرف و کھیے لگا اُس کے مجما ککسی ادر سخت بدروہ کا م کے لئے اُسے بلا یاجاد ہاہے۔ بھراً داز اُکی "ستبرنیا اِ اب شبرتیا اِ اکبٹری نہیں کھیلے گا ؟ اَ قَدْر سے شبرتیا اِ "رُصنیا اور فیلیا میدان سے نظر نیا کو اواز دے رہے تھے ۔ اُس نے ایک ٹھنڈی سائن کی اور ذرا اُگے اُڑھکر دہ جما ہا جہا یا ۔ "کیکے اور میم رہے ۔ بم کولائٹین صاف کرنا اور بانی بھرنا ہے "اُس کی آواز گاو گیری ۔ ارشکے کیڈی کھیلنے گا۔

"کبنّدی کبنّدی کبنّدی کبنّدی کبنّدی اکبنّدی اکبنّدیم به البینیم است. بیل کبندی ناط سلطان گنج مادا بسلطان گنج مادا . . . . "کبیسی دلفریب آوا دامتی بول کارم شبرنیا کومبقرار کئے دنیا تخا، دو کچهد در جپ جاب بسد جسرت تباشه دیجسنا رہا اور مجرامک خشکیس مایوسی کے ساتھ حریلی کی طرب جلدیا .

"ابے اونٹرتا! مرگیا کمجنت! ہموقت کھیں ہمونت تا ماننہ اس بج کوگر دہیں ہے ایا اسادے کام وہند نے کام جو را نماک حرام!

سادے کام وہند نے سے فراغنت انظارہ بازی کو نکل کھڑے ہوئے کام جو را نماک حرام!

سے فارتی اِمُراد! ۔۔۔۔سارے کام رہے ہوئے ہیں اور حضو رسیر ببائے کر رہے ہوئے ہیں داخل ہمونے ہوئے کہ رہنے ہوئے میں خات کے کہ جو نئے ہوئے ۔۔۔ اس کا جی جل گیا یہ لیکن کیا کر پہلا تقاع نہیں۔ فہ ورد لین بھان درویش اس کے سے اس بادی کی کروری لہرا تھی اور بالسبی کی اتھاہ گہرا یکول ہیں جاکر خاشب ہم گئی۔ دل ہیں بنادت کی کم زوری لہرا تھی اور بالسبی کی اتھاہ گہرا یکول ہیں جاکر خاشب ہم گئی۔

برى ئىم اسے دىجەكرىيە ھەجراغ باسوبىي ادرانبول نے استىلسل نبايت بنى گفت صلوالىي سنائىل جۇكراپ بىتا بۇ انبرىيا بىن كام مېر شغول بوگىيا كىنوئى سے بانى لائا جھاڭرو دىينا، لائىين صاف كرنا وغېرو دغيرو يوادېكى كام مىكالىك لانتىكى بىلىداندورغ بوگىيا جو آدھى ماست ئىكتە كاس ناڭرام -

"كِيثْرِي كَابْدِي كَبْدِي كَبْدِي كَبْدِي كِيدِّي . . . . . ." "ابے پاكل نونہيں ہوگیا "مونٹری کاشٹے ، ون چڑھے نک سویا ہو اہے "گھر كی بُورِها ما نے سوتے موئے خشہ نیا کو مجنور نے موئے كہا .

کے کام' کاغیرفانی سلسلہ۔

ا میں والے اور اللہ اللہ اللہ کوستی با درجی خانے کومبدی ۔ وہ دور دیوں کی آس لگاتے ہوئے منتی ۔ بڑھوں کی زندگی کا اہم زیر منصاصرت کھا ناہے ۔

نشرنیا ایک اندیس محبار دلتے اور دو مرسے ہنگ ایک ایک کمرسے ہیں مجبار و دے رہا فغاء سے بورھی ما ما کا دوہ ہر اورٹری گیم کی سلوانیں باد آر ہی تیں ۔ اُس کی گرد آلود بنیا نی ٹریکنیں ٹرکئیں ۔ وہ سونچ رہا تھا " برٹر صیاسم کو مارنے والی کون ہوتی ہے۔ اِس کتیا کا بڑا چرا کوناک ہیں وم ذکر دیا تو میرانا م شہرتیا نہیں۔ ارسے میٹری سکم کے بیتے ہیم کو انگھیں و کھاتی ہے نا "بڑی کی کا جیال آتے ہی شرنیا کو بڑی کی کے سادے نظا لم ادرا ہی ساری منزی یاداً گئیں۔ اس کے بہرے بہنوں کی کیاری سی کڑی انکھام اور کا م جور۔ اورا دیر سے جوتیاں ہم اسکھی نہیں رہیں گے ان سے بہاں میری مرکے لڑکے قوطرے طرح کے کھیل کھیلیں، کہندی ا لٹو کلی فوٹر ان نیزاد دیم ان کے گھرسڑاکریں۔ اومی مزہوئے بیل ہوئے سجیسے ہم ہے جان سے مہی بیل بیل سے بھی بدزر "

منبرنیا کاجی جاستانخاکرا بھی فورا بھاگ تکلے لیکن بک بریب اُستے لہنے ماں باپ کی غزبت باورا گئی سود کھاگ کرکہاں جانے یکلکند زاتنی دور بید ل جا نا نا مکن اور پاسکاری کھی نہیں کرریل رہیں چیکر جائے رہیل رہیں جے کے نیال سے اس کاول ایک ہم سے رور کے احساس سے ڈک ڈک کر وطرکنے لگا۔

ده مو پینے لگا کدائیں کے مال باب غرب کہد ل بہی ، بھراً سے دو مرے غرب لوگ باد

ائے اوراس کے بعدامبرلوگ اور آخر میں بڑی بھر بڑی کھر سے نشد بالنفرن ہے۔

نظر نبا حصار و دبینے و بینے بعظر گیا یہ خیالات و تصورات کی نشرت مانع حرکت و تمل ہج تی سے۔

آس کے دِل میں الحجا واسا تھا۔ وہ مجھم جنا جا نہا تھا۔ صاحت اور وہ نو طور پر ۔

نسب آخر نم ارتموا و تقوا اور عبدوا کبول آنادی سے کھیل کو دہنیں سے کے کہا اس

سے کہ مارے مال باب غرب ہیں۔ ہال نبا بداسی سے یہ بیا ، ننہ بی نو جولا باونر فوبالو الله اور نوبالا بونر فوبالو اللہ بیا ہے۔

نشکر جی کم ن باد مقے جی خرب آزادی سے کھو سے بھرتے ہیں۔ گارسیو اور سمتا ابنا ہم صبیعہ خرب مال باب کے بیٹے ہیں کیکوری اور ہیں اور ہوں کا وہ نظر بادیا گیا جب خرب مال باب کے بیٹے ہیں کیکوری اور ہوں اور ہوں کیا جب سے بیں میکوری آزاد ہیں ، بی نشر نہا کو گذائی دور ہم کا وہ نظر بادیا گیا جب

حلیمرا او برلمتا لالہ کانٹی کسل کی گئوٹری کمرشکر لوا ری کی رسی کا لگام لگائے اُس کی کھلی منبیجہ پر سوار كصبنون اورباغول مي وندنات بجيزف تف حويل مصلى موئى كلي مين غميم ولي حبل بل تھنی کے سان اوپر فرور زمینیدار کے تا لا ب میں مجھیلی مار نے جا رہے سکتنے پٹنبرتنا لوگوں کی آوا تہ سُنُ رِجِهُ كَمَا مِهُوا يُرُاون او- آج تحجيلي كي سالانه بيائي كارون ہے۔ نالاب پرميلاسالگا مِحَامِرگا۔ عصْمتْ كَ مُعْتَ لَكُولَ كَعِمْعِ مِوجِكَةٌ مِبالْ جِلُونَ لَما بِلِا وَمَدْ عَجَمَعَ لَا بِيالُول كَ يَصِيكُم سَنَ طرح طرح کے وارد مطاف میں مرکز کیا اُرے عما نت محانت کے بے فکر سے زمبندار لوگ الله سیوادی برابل امجمع كامجمع نشرتنا كي المحدول كرسامن بجركبا ودوه دل سوس كرره كيا أست نافابل بردانشن طوربرانبی بے نسبی کا احساس ہور ہاتھا اُنس نے اِس دکھ کا علاج بھر حیالات كى دُنا مين نلائل كيا " آخر حليموا ورمنا كوكوني كيينه كهنا ؟" منتبرتيا كم حافظ في اسرخيال کی فور آنز دبید کی پینهی میر دونول نوکئی بارایٹے ال باب سے بیٹے ہیں ادرائس دفعہ حب عمام بالوكے بهاں مصلمتنا بھا كائفنا زيمڙ بيرجانے رغبا دبا بونے آسے كيسا ادھ مواكر ديا نضا يمكر اُس کی ملامانے ۔ وہ بھرانیا عباگا کر منتم کا آزا دہوگیا ادحام اننے کہ میں بیٹے بریا عفر کھنے ہی بہیں دیا یا شیرنیا کا جبرہ کوشل کی طرح کھل گیا۔ نشاید آسے اپنے درد کا ورمال ماصل ہوگیا تھا۔ اُس کے ولیس بنادت کی ایک نیز اہرائٹی ارراُس گھڑی دہ اپنے آب کو آزاد ا درمر بلن محسوس کر رہا تھا۔

" إن المبرلوگول كے نعیندار دل كے مهاجنوں كے اللہ كازادى سے كھيلتے ہيں اور غربو

لے جبون مجنی بھبنسا نے کے جال کی ایک تسم

کے دہ اولے کھی جو کسی کی غلامی نہیں کرنے ادر نئیروں کی طرح آزاد رہتے ہیں۔ وہ ظلم سبنے ہیں میرگئرمن کے میٹیے ہیں ادر دہری کر گزرنے ہیں جو اُن کاجی جا ہتا ہے ۔ادر دقیا بزدل غریب روکے جنم مرکو کھو کے میل مہی ہے دہتے ہیں ہم اب ملیموا درسمتا کی طرح آزاد رمیس سکے اور کسی کی نہیں نئیس کے اچاہیے جو کھیں ہو"

"منيرتيا اب عامرادك المحتى كم جهارومي و عدائب - ايك تودومهر كوسوكر العناء

ادراس برا يك كام بس سوبهركا دنيا ہے كيفت إكام جرر إكروسي!"

طبعی مجم کی فاہرا نہ وازوالان میں گرنجی پینبر تباسهم کررہ گیا ۔ اُس کے سامنے باغیانہ

اراد نے حکم مرداری کی عادت کے انہ سے کا فور ہوگئے۔ دہ حلاصلہ جہاڑو و بینے لگا اور حصیف مبٹ

نیگھٹ اور نالاب نزدیک می نزدیک تخفے داہ میں اور نگیبٹ برنٹر نیا تھیلی کے شکاریوں اور نگیبٹ برنٹر نیا تھیلی کے شکاریوں اور فائل مینیوں سے ملایفسل کی گنائی ختم ہولے والی ہی ، کسا اول کے گھروں میں اناج کے دُوھیر کے ہوئے ہوئے تنظے ۔ اپنی تھوٹری میں اور لیٹ جانے والی ہونجی کے دفتی قبضہ کے حسال سے بھروں سے بھروں سے بھروں مانے تخفے رنگری کا ذما در جانے ہے کہ اور نا درخا ارسالی کا فحط ہو۔ برانی جانی مرز نا کے جمہور کھال سکے جروں سے اور نے تنظیم درخا درخا درخا درخا ارسالی کا فحط ہو۔

د ہا جنبر میں خوشنی کا سامان بھی بہت ٹرا سرمایتہ تہجت دنشا طرمو ناہے ۔ ہے۔ کا سرمایتر میں در ایس میں در ایس میں در ایس میں اس میں اس

اگرنہ ہو بیفرسیا ہم تووم کل سنے ادمی کا

کھیبت کے مزورروں کی ہے مائگی نوکسا نوں سے جی طریعی حراثی ہے۔ بینگوٹی

پرجیا گی کیسنے والے مب سے زیاد و برس سے بیسیا کھ کا سرم اورگرہ بیس کنوٹری مردوری مجر انہیں تاڈی کی لیڈیاں لنڈھانے سے کون روک مکتا ہے اکوئی کا ناچلا آ ناہے اکسی کا جہسر ہ بربہد ٹی بنا ہوا سے کوئی تر ناکسیں مزے مزے کی بائنی کر رہا ہے۔ بدن پرننگوٹی گرمن ہیں موج۔ عرض ماری فضا بیس کی بیٹ انبسا طرکی برجیس انگڈر ہے کہ تیس دیئر زیاا مس سے بلامنا از موتے زرہ مسکارا میں انہی لہک کر ایک الاب لگائی۔

اللئی سے بیمنواں دو ارپر سندلسیسیکے یا دیکے ۔۔۔ ا

پیچے مصلمتانے اُسے ایک جبت ربید کی بنٹر تبایا نے اُسے مرکز کر دیجیاا در آب تو کی کھولا کر منہا۔ سیل تارین ایس مان کالا اس کا کا اس کا کھیا ہے ہیں جب شرحہ اُن ایس کا ان

تسلمتا بولايٌ دورا غلام كابحياسج لهي تحريب دهوتار سكاي

نٹرنزا کے دل میں ایک تیرسالگا شرمندگی مٹانے کے لئے سلمنا کے تکے میں باہیں ڈال کر اس نے بھرایاتے ہم قہرانگا با کو نئیں برگھڑا رکھ کہ دولوں دوست نالاب کے کنارے چلے گئے۔ دہاں ان کے بحولیوں کی نوم مختلف سیمیت میں کھڑی ہوئی تھی۔

تشبرتیا بنو د فرامونتی دخود فریسی کے عالم میں دو سرے تھپوکر در سے تعدزیا وہ خوش و حزم نظر آرہا تھا ادر سب سے بڑھ جرڑھ کو کھیں اور ٹراز نون ہیں حقیتہ سے رہاتھا یمکین بیرغم غلط کر سے کی گھڑی بہت ہی گریزیا تا بہت ہوئی ۔

مشرنیا؛ ابے نظرنیا ابی بی نیرے کھورج دسی ہیں رہے! حلدی جا نا رہے سالا ۱۰۰۰. " رام ہل سعگر را بل کی کرمیدار آدا زنے مرشنی کے رنگین ملبلوں کونو کو کردکھ دیا۔

سنبرنیا ایک برن نده کی طرح کنوئیس پر دانس آیا ادر یا نی تفرکزمنه شکلت حویلی کی طرف گویا

### كُنْال كُنْال مِها جويل مِن برُي تُلِم فِي مِنْزِينًا كِي آج فيرمعولي طور يرخبر لي \_

مجھی کے شکا سے ایک مفتہ بعد ایک روز شربا در مزلے کے سا بنان کے خیکے سے لگا کھوا کھا اس دو جی زمبندار کا بھر آس کی گود میں تھا ، سامنے کھنڈ دمین بہت سے ترکی جمعے ہیں۔ جماعت انوکھیل دسی کھی ایک ٹرلی بیے کہ وہون کے مالم بی جسر بنت سب کو وُدر سے

میرواگر وہ کجیسی کے کھیل بیٹ فوالے تھا ، فویس بر شربیا سکت کے عالم بی جسر بنت سے سب کو وُدر سے

میرواگی شامرش اواس بمعنم کی کھیڑی بھے تگی کچو رو وکر کے مبدر با تھا تن دائے بھی تھا کہ اور کھیل ہے اس کا کو اور کے سے جاتے ہوئے کے

اور آئیس میں کسی تا اے مہم کی کھیڑی بھے تگی کچو رو وکر کے مبدر با تھا تن دائے بھی تھا جب بیٹھ کے

میرے میں آم میاب کرگرنے لگ ماتے ہیں ، اور نیم خام مجھول کی توکیز سے ہوتی ہے بھیلے جاتے ہوئے

عیدوا یا بھر توجید واادر در حموالے تشریبا کو وہ مزت ہے بود کھیے یا یا رسب زائے آسے بچار لے گئے تربیبا علی میں مارکھنے بود کھیے یا یا رسب زائے آسے بچار لے گئے تربیبا سے ایک میکھنے کی در کہا ۔

سے ایک میکھنڈی ریمان کھنیے یا در کہا ۔

" ابك ون مهمي آوي كك نسك الكدن ضرور آو نبك ادرخوب فركيسيلي سخم خوب خوب خوب."

وہ اس محتیٰ سے انت ہے رہا تھا رائے سب جلے گئے اوراب اُن کے تہ قبول کی صرف کو بنا فی رہ گئے میں اس کے دل کی ساری حرتیں اس کی کو بنا با فی رہ گئی میں اور کی ساری حرتیں اس کی ساری حرتی ہیں اور کی ساری میں آگر مزکز کرگئی تھیں۔ اس کے نصور میں نصور میں بن اور کے میں میں اور اس کی جاتی ہی ۔ اس کے میں اور اس کی جاتی ہی ۔ اس کے مذبات وم قرار سے منے اور اُس کا ول مرتیاجا تا تھا۔

ڈالاگیا تھا ،اس پرایک میں جان کی کیفیدے طاری تھی ایک تجران کا عالم ۔ ٹری گیم نے برا ہوں کی دسا طن سے نشر نیا کو گرفتا دکروا ناچا یا مگردہ ہتے نہ چڑھا بھال ایک مبعقے نشر نیااسی گجرانی عالمت ہیں جیبٹھرکی دو بہروں ہیں دھورپ میں مارسے بعجزیا ، ندکھانے كاشكان دسونے كاسامان اس فيرعمولى دندگى سے شرنباكو شدىد مخار آگيا ماس كے بابنے اُسے ایک ننام آم كے باغ بس مخارسے علنا برّا با يا اور آسے الٹناكر گھرك آيا.

ننبرتبا کے بخادنے مرسامی دنگ اختیا کرلیا۔

بڑی بگم کے پینچ سے آزاد . . . . نہیں نہیں ہم نہیں انٹیں گے ہم خوب ہوئیں گے۔ . . . . . ماما المیران - بوڑھ کتئب یا ۔۔۔۔ وہ میراکیا کرستی ہے ؟ ہم آزاد ہیں اہم خوب

كهيلين من مخرب إخرب إبحرب إليامنا إعجمواا داد دوست إسم أذاد . . . . . . حل

كَبْدِي نادا بسلطان كَنْجِ مادا ٠٠٠ ؛ سنْبرنيا سرسام من بُرُبرا و بإلقاء

تیسے دوزنشر تیا مرکبا۔ اُس نے دندگی کا اُخری کھیل ہو کھیل لیا ۔ اُس کی حسر آوں ر

كومكن تسكين سوي كانتي و

## اندهي تحري

ودلت دام نے زامز کا ایک ہونٹیار کا دوباری آدمی تھا بہند وسان کے پرانے نجارت بہنے ہوئے الگوں کی طرح بے علم و کم سوا دنہیں بلکہ خاصد بڑھا لکھا۔ آئی رائے کہ انگرزی مجی بڑھی بگی بگر۔
فیل ہوکراس نے ابنیا کا دوبارسنجال لیا تھا۔ موتی دام کی ہد دوبلی تھی کہ زمانہ کی ہوا دیجھتے ہوئے اس نے اپنے لڑکے کو تعلیم کی بوباس سے بے بہرہ نہیں دکھا۔ مگر آئی۔ اے باس کرنے سے کیا عاصل خاندانی ہیر پارمیں لگھنے ہی سے کہنا دوبای کی دبا کی امبید تھی ۔
عاصل خاندانی ہیر پارمیں لگھنے ہی سے کمتنی دیوی کی دبا کی امبید تھی ۔
ودلت دام نے اپنے خاندانی کا دوبا دکو کا فی دسمت دی تھی ۔ اب اجباس کے آٹر تھے کے علاوہ ان اور جا دل کی کا فیدا دور دنی کے گولے نیز کتابوں کی ایک بڑی دوکان کا وہ بلا شرکت میرسے مالک تھا۔ دو تین سال سے دولت دام نے اسکول کی کتابوں کی طباعت ان ان اور کی کا اور کی گا

كام كهي نغروع كردياتها مهرجند كرده اس بازار كيمه فنا بلومه نسننا فردار ديجرهي البنين لمرارسوري وكا مراني كيسبب اس نے كئى كرا نے كا فربار ہوں كا اللہ مبدكر ركھ اتحا بئى ملئى حكومت كى جدملومي بخر مکی کے ملیعے میں اُس نے مارٹ اور باریم خاتیفتیم کر کے تعب اوطنی کا نایاں نُروٹ و ہا تھا۔ ماو إن ہے کومکومت کی جیسا ٹی کے کام سے اسکے کھنڈ رسامنظری سے شکر بھیا دت سیوا کی تم یت فقع کہنے وصول الحق برياد كم مريح برياري بي جائين الم اس كلجك بي دس سيوالري تدركي حيرا ودلت رام کی مرحکه یونت و مزلت بخی کنی آشرم اس کے لمفیل سے حل ہے۔ بنتے کئی نسیعا وَ لُ در سیمنیوں کاوہ صدرنظ رولت رام کے وویا ہے۔ اُڑارئسے ایک ماہ وارسالہ سندی وارز و دون<sup>ل</sup> وممخطين كالكرمان المستح مطالعه سيصان تبطيا تفاكرد ولمت دام كوابث ملك كي تها لت أدا وكهومونا بيدرابيامعلوم موفانفا كروه حبتا كوتعليم كامتوالا مؤليضا والضبن كناجس بسياكر ميكا تحبيرتكم مطلق اجارہ نے لینا جامناہے نیکی تی توزیں ادر رائم ی ریدردل کیلئے جدید زر ان طریقے برتنے کی فکر دونت رام کے قبیتی اوقات برجیا نی رمنی تھی ۔ کم اذکہ س کے سامے سے بھی ظام ہوتو ما تھا۔ مفصد كي حول كيليخ مزارول مراروكيه ما مراتعليم كى دانت برب دريع خرج كئے جانے تھے۔ اسی وجہ سے و دیا بھنڈار کی کتابس اور دیڈرس نہا ہے۔ ہی اعلیٰ یا برکی جر رکھنس فیولت رام کو اگرانسوس نفاتو برکرامکولون س ایک اول درجہ کی کتابوں کے ساتھ کمیٹی کے لوگٹر نیسرے درجے كى جرول كى سفاوش بھى كردياكرتے تھے۔ اوراس كے متيج من ملكے فرنها المحمل طور يرعصرى تعلیمی فاعدول بہرین اتحابات ادر ممتا اعلمی مین کیش سے فائدہ اٹھانہیں سکتے گئے۔ جیبے بطبيعه ودلت دام كاسالاز ففع تربضا اوراس كي فننف كادو باركي وسعت والتمييت مل ضافه مونا

ميلي د دبير ياربين كرزيت كا قائل سزنا جا نامخيا - اس كاعقبده مضاكة حكومت كوفد خروري تحارتي مقام کا خاتم کر دنیا جاہئے ۔اس سے دبس کا لفقدان ہونا اور کار دباری خرج بہت بڑھ جا آ ۔ ہے۔ حس کی زر خربداروں رہی بڑتی ہے۔ عرض اس کی رزن اتھی کراس کی تارت کے راسنے ردْرے مالکل شاوتے مبلنے ۔ اسے خصد العجب بوٹا کہ حکیمت کیول این الول کونہ سمجھنی -كردوات رام اس بات كريمي ناالصافي لصوركز بالتحاكية كوكست نجار أول كومركزي تشست ويدركر ا ہنے اختیا دیس کر ہے۔ اس کے نزدیک اس سے ملک کی فوٹِ کا دُروگی ادبیجیزوں کی نزبی و لفا میں گرادث اَجانے کا بقتنی خطرہ تھا، ود کہنا تھا کہ حکومت کے افسر تر محض بھا ڑے کے موس نے۔ ہیں۔ اسی وجہ سے جب وی حکومت نے متحد ہ زبان کی امکیسٹی ساکر ابتدا نی ملیسی کتا بوں کواس کے مانخت کردیا ادر صلفوں کو برا و راست اُس مسے سرو کا روہنے کا خدستہ بیدا ہوگیا آفد دولت رام دربر دہ اس آئیم کی تحت منالفت کرنے لگا ۔اس کے دولوں کی مدوسے بہت سے فرقه رسنی کے شاخبا نے نئے کمنٹ کی مخالفت میں کھڑے کردیئے گئے۔ وہ تو برانی کمیٹی ی کو اس سے مزار ما رہم زمیمجینا تھا ۔ ہاں تھوڑا حرج زیادہ ہونا اور صاحب و دریان کی خوشاید۔ ادركيا ۽ حيو له پرنجي كے بهريا ربيل كولواس في قرب فرينجم كريسي ديا بھا يس بهي لاله سرى رام "قومى برنس" دائے اور دنین دو با برجار" داسے سیٹھ برگوسند داس جورکے نیٹے نے وانسے ا ان سے مارکھا ناتھا۔اس نے اتنا عت کے کا روبارکوسٹے ٹھیمٹرکور ندیسے ملالدینا جایا لیکن میرکورنبد راضی مذہبو اور دالا ایسری رام سے دولت دام کی توا زلی اُبریحقی

سمبیلادام کی ماں اِسبیلادام کی ماں اِسبید دولت دام انگر الی اِبنیا ہو آآج میں و درسے میدار مہتا اور اس کی ہور اس کے میدار مہتا اور اس کے اس کے میدار مہتا ہوں ایس کی ہوری اس کے خوالے میں اور الب حلی کی کھٹی جیلتی ہوئی مٹرک پر ایک گھڑ گھڑ الی ہوئی لاری کے منڈورسے وہ حاک الی دائس میں آدازس کر اس کی میوی آگئی ۔

"كياجي جاگ گئے ؟"

" ہاں اِلوٹے میں یا نی اُولا اِ حلبان نیارہے نا ؟ آج مجھے بہت سے کام ہیں " دولت دام نے بچرامک زبر دست اُگر اُن اور دندان ناجہا تی لیتے ہوئے اپنی دھیل اور لے دبط دھونی کو درست کرنے کی کوسٹنس کی ۔

شمنم النف دھوکر دولت رام لپرریاں در مختا ئیاں کھانے سبجیار گھرکے باواجی نے سوجی کا گرم گرم صلوالاکر مینی کیا میلا رام کی مال کھڑی نئجہا جملتی دہی۔ "میلادام کی ماں اسنتی ہو ہسمبھ کوئٹن جہند کے بونے کا موٹرن کب ہے ؟" " اکا دشنی کے دومرے دِن برممن نے بترابجا داہے "

" اجھا جب بھی ہوکہنا بہت کرہوکو خوب گھنے ہانے سے لال سی کر کے لیجا نا ۔ کان میں ہم سے کا براگ ۔ دہی جو بیس نے کلکنڈسے اسکے لا باہے۔ لوہ کی تحد دی ہے دی ہے بہت ہے اسے سکو اسکے اور نوا سے فرو کرتے موئے بات سے منگوالیح بھی ہے۔ اور فوا سے فرو کرتے موئے بات جاری کھی ہے۔ آومی ایسے ہی دنوں کے جاری کھی ہے۔ آومی ایسے ہی دنوں کے سال کا کہا نا کھا تا ہے نا دیما ور جان ہجا ہے کہ لوگوں ہیں ناک اونچی رہے ۔ مری دام اور

سرى دام اد دسرگومندن محمل كياب ميرى بهوكي كودعرت فوهيلي مي دو دهوم مياوس كا كربا دكرين محكم - ادراجي إاس طورس نام يهي تونهياتيا سے بسري دام كا وصيان آنے بهي ولت راً سخيده مركباء أسطميلي بس ريررول كرميش كرف كي آخري ماريخ يا داكني -اس فصليا ب الله ختم کیا امیاه دبالید ، کسلی موئی ترند کی سطح برزلز لے کے سے مارنایاں موٹے ادر بھر دونتین كر معبار دُوكا ربس ببتيل كي حقيد تُن مي تضالي سے اس نے الائح كي لوناگ ادر سياري لي اور انفيس جباتے موتے بامرگدی کوجل دیا۔ دولت رام کی گدی رانی وضع کی زمنی میز کرمسیاں لگی تحنیں اورمیز را بک ٹیبل فکین اور دوسری جانب ٹیلیفرن کمرے میں ودسری میزے لگا ہؤا اس کاسکریٹری نیتیننور در ما بیٹھا ہؤا کام میں تفا بیاس ہی دوسرے کمرے میں رانی دفعے کا عمله درى اورگەبلول برمىشيا سۇالكھت بۇھەت بىي غرق تھا بىنىبىيە جى اسى كمرىيەي كىسى كى ر رای می می مخوری سے ملکے بھی کھا نہ رہے رہے منے ۔ان کی گدی کے ہاس کھید دورتا کسم مع اکر نگا دلدار بر والرجايا كيا ففا ادراس برئيني كرمنهر ورويد الجياري مرسع عقد دولت رم کے کمرے کے بارسا من سیر صیوں برایک بنیالی سیامی سلے کھڑا بہرادے وہ ما تضا۔ وولت دام نے کھونٹی برسے جانن سلک کاکرنز انادکر بہنا سونے کیائی ماکھے میم داکھتے بنے کے باش دباکروہ گھو منے والی گدے وارکرسی پر مبھے گیا ۔اس نے دستی پرسے پارکر کا شنگرفی نلم اعمایا اور شتهره ریگررول کی تناری اور انجے منظورکرا نے کاخرج اور متوقع نفع كاحساب وشيف لكار

"احجبا توجار كلاسول كے لئے صور بھر ہیں جالیس مزار ریڈریں جا سہیں سال بھر ہو اتنی

کیب این ہوری جائی جادا نے فی دیڈر مرد و حصد کے حساسے دس نزاد رو بے ہوئے بینی نزاد کا غذاور
حیبیاتی کا خرب اور بسروی کا خرج جائیں ممبرول کو بٹراد مٹرارا ور و کو بیا کی با نیخ سوکل جا مٹراد
حیکول د حیرافیدی اعتباس زنادینی اور حساب کی دیڈ دیں تو د آخل مرہ بی جائی ہیں اور در حیلی بائو سے ایک مٹرار بردی مرخ رہے بڑیا۔ او زُسطوری کے بعد دیڈروں کو حلیانا ، ہو نہ با ایک سا نظامی مٹرو کی مٹرار بردی مرخ رہے بی اور اور کی طائل منظور کر وینی بھی کوئی افعال نے میں مراد برائی اور میری اور اور کی کھائل میں و بھی جائیں اور اور کا امر برائی میراز پر ایکی سوا و رہ بھی نام کا مول فی کھائل میں و بھی جا رسور مونے ، اور اور کا امر برائی میراز برائی نیون تو بیا نے مزار مرک اور آند میں مزار دیفتے یا نے مزار مرک اور آند کی نیون سال کی بھی اگر دیڈرین بیل گئیں تو میندرہ ہوئے ۔ برخدرہ مزار دوس مزار دیفتے یا بخرار دیئیں سال کی بھی اگر دیڈرین بیل گئیں تو میندرہ ہوئے ۔ برخدرہ مزار دیک کی دستی اور آند کی نیون سال کی بھی اگر دیڈرین بیل گئیں تو میندرہ ہوئے ۔ برخدرہ مزار دیک کی دستی اور آند کی نیون سال کی بھی اگر دیڈرین تا کو کی دستی آخری تا در آند کی میں دیڈرین داخل کرنے کی کوشنی آخری تا باری کے ہے ہی میں دیڈرین داخل کرنے کی کوشنی آخری تا باری جا کا دور کیا گئی ہی کی میں دیگر دیا ہا ہا ۔

بس بیس دن دا جیها ہوجائے گا دیجیوات ہی اُن بین مبرول سے مزادم اراور دوسے
پانچ پانچ بریما طرفے کہ لا بھنڈ اُرکی سب کمنا بین طور ہوں ۔ اُدھا اٹھی دے دینا اور اُدھا
منظوری کے بعدی مجھے ؛ مصاحب کی آج ہی شام کو بارٹی ہے ۔ ہوٹن کو فون کردو کہ سب
اُنتظام ساڑھے چار بجے ہی سے گئیاک لیے۔ واپسی پرمیس کا میشور بالوا ورکرم صاحب نام کم
مول کے لئے مل لوں گا اور ہاں تربینی بالوسے بھی میں ملتا ہی اُوں گا بیس توانی بھول
می گیا تھا رہا ہے وہ ایک میسنے سے تیار ہیں :

مههت اجهاا "كبنستنورنے نوحیت ساری باتیں س كرحراب دیا .

دولت دام ابنی دی موئی بارٹی سے بہت خوش دخرم لوٹا ''مصاحب''نے اس کی بهت نعرففیں اپنی تقریبیں کی تفنیں اوراس کا شکر پر بڑے ایرونش لغاز میں اداکیا تھا اس ا دنغرلعبز ل كي حبذ باتي فتريت كے علاوہ ما حرا نه المبيت بھي بھتى اور سبح نوريسے كد دوسري مورث السام کے سے گرگ باداں دیرہ کیلئے زیا دہ ہم بھی اور ایوں نواس زمانہ شاس بروباری کے مزاج بیر مام انسانی جذبه کا به بلویمی افا دمیت که رحجال کمیسیا تھے انٹریمضبوطی سے ڈمل موجیکا تف کراس کی کوئی لذت و مسرت ارزمنت كمنمل مزموني حب ك دونو الحنا صروح د زمول برادري ادرجان بهجان م بور. المجرية السلمة ناك اونجي دكه نا جانها كالساس كا اشتها رتوا دراسكي ساكفة خرب بيسيايي اور نتحكم بينية سماجی شهرت اور کارد باری استنهادمین اس کے نزدیک کوئی خاص اُل کل دیخیا بخیرات ' نیک بزاؤا درس بوک کی وه کونی طلق اخلاقی قدرنهس سیجان سکتانشا - دولت دام کے نزدیک يهمي مهود مند بالنبي برسيختي تفنين "صاحب"كي بار في اس كيلية مسرت والنبسا لوكا سرا أيفني. وه ا بینے موٹر برخرب بھیل کرمبٹھا بنون کی موجر ں اور رضار د رہے ابھار سے ایک بھیوٹی جوٹی ہوشیار أتنصين زياده اندر دُوب كَئين اوراسكي تعويذ كجصا وراً عبراً تَى -راه مين ده كاميشور بالو يحيها لرازا ادرانہیں کیکرکیےصاحب کی کوٹی بربہنجا بجد در تک نزیار کی کی ہائتی ہوتی رہیں جو اسٹر ام مُساحبٌ كي مهر بانييل كونوب بُرها چُرُها كُرينِ كِيا مِوقع بيمر فع لينه الكريزيُ الى كانبوت بھی انگرزی الفاظ استعمال کرکے دنیار ہا کرمے صاحب کے پاس ولاست کی ڈگری جمفی۔ · مطرکریم صاحب اِ مهادے یا رکرصا حب گریٹ میں ابی گریٹ میں اور اس رہیم غريبول أيواودين كاأمنا خيال ادرالك انتصريم مصكرت بيرصاحب كالبسور بالوكم

دنڈرفل کیجے ادر تحربہ کا دام مہمیدی گفتگو کے ابعد دولت دام صل مفصد کی طرت آبا۔ بصلاً بلوگوں کو اننی فرصت کہاں کہ ان ربڈروں را پافتہی دفت بربا دیکھئے۔ آپریکوں کا سے فرش کری باقر ن ادر صروری کام میں بہت ہے بمبرے لئے تو آپ لوگوں کا نام ہی ٹری تیزا آپ جیسے افسوں اور قابل آ دمیوں کا نام ہی جیسے سے میراد لڈرد در مرتباہے "

سینتی بین آبی کیا خدمت کرسکتابوں ؟ عاصرموں میم مروباً مشرکیم نے اخلاقاً کہا۔
"اجی نہیں صوراً کی سوانو سرا فرض ہے میں اپنی غرص ہے آب کی خدمت کرنے
آباتھا کا میشور با بومیرے پرانے مہر بان ہیں بس ایک جیوٹا ساکا مرتفا رہی ریڈروں کے بارک
میں میں ۔ ۔ ؛ جی ہام سٹر کرم اسٹے مصاحب اس صور میں کھتا اور ایڈروکسٹن کے بڑے بالن
کرنے والے ہیں مجھ سے فرجہال تک بن پڑا میں نے ان کی مروم سام تیہ کی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ایک
برائیب سے بھی مدولینی جائے میں ۔ ۔ ؛

کھنا دُنی حقیفت پرتینی جادرا کمت اوضمیروانسات کا زمی سے گلاکھوٹ کا کجا بنیتر بینینے کے بعد مشرکع بیڈروں پراپنا نام کا میشور با بر کی نٹر کمت کے ساخد نینے کہیئے اس سطے بررامنی موکئے کراھنیں ڈراو بچھی لیس گے .

مشرکم کابربہلا مخبر یہ تھا بھیرند مفت کے روبوں کی جا ٹ لگنے کی در بھی ادر بس۔ کامینٹور بالدراہ در مم منزل کے برانے واقف کار تھے۔ دد دوسور و بے نی کس پر نام کامول ہوگیا۔ام۔اے۔ام،ای ڈوی اورڈپ اِن اِڈ (لنڈن) کوخر مدیر دولت رام خوش خونش موڑ میں آبیٹھا کھوڑی دِرمیں اُس کا نشا نداز کوٹر ایک متبذل سے ذمود ہ دوباحال ممکان کے ما آگوڑکا موٹر کے ہادن کی سلسل اُواز سنگرالی مربل سالا کا کھٹی ہمرتی دھوتی ہینے با ہم زمکا۔

"ربی ہیں۔ بہارہیں گریم اُن کوجاکر ٹورا خروبتے ہیں "

الولا موٹر کی خطریت سے متناز ہوکر ہے اگر آخروبتے ہیں "

الولا اموٹر کی خطریت سے متناز ہوکر ہے اگر آخروبتے ہیں اورجو والیس اُیا تو تربینی بالولی اُنقا مہت کے ساتھ اس کے ہیمجے آئے ہموئے وکھائی و بیٹے۔

افعا ایر تربینی با بو۔ آپ نے کیول تکلیف کی ۔ مجھے مبوا لیتے ۔ آپ ہمارہیں کھیے کمشل تو کھئے۔ اب نورٹر رہ اندیہ نا جھے ابی بڑی فکر تھی "

ودلت وام نے اس پوجیہ کھی گئی میت انجی طرح مجھتے ہوئے گفتگو تروع کی ۔

"الیتٹور کی کر با ہے۔ آپ کی دیا ہے ۔ پہلے سے اچھا ہوں "

"الیتٹور کی کر با ہے۔ آپ کی دیا ہے ۔ پہلے سے اچھا ہوں "

زبینی بابر کے جواب و بہتے دولت وام موٹر سے از آیا۔ انکے لئے یہ باعث نخر تھا کہ سیٹھ دولت وام ان کے گھڑکے ، دو فرائیز ی سے کرمی لانے اندریکئے اور اُسے جھاڑ لوچ کے کہ میں ایک لوجی کے ۔

کوسیٹھ دولت وام ان کے گھڑکے ، دو فرائیز ی سے کرمی لانے اندریکئے اور اُسے جھاڑ لوچ کے کہ ایک ایک لوج کے ۔

کوسیٹھ دولت وام ان کے گھڑکے ، دو فرائیز ی سے کرمی لانے اندریکئے اور اُسے جھاڑ لوچ کے ۔

کوسیٹھ دولت وام ان کے گھڑکے ، دو فرائیز ی سے کرمی لانے اندریکئے اور اُسے جھاڑ لوچ کے ۔

کوسیٹھ دولت وام ان کے گھڑکے ، دو فرائیز ی سے کرمی لانے اندریکئے اور اُسے جھاڑ لوچ کے ۔

کوسیٹھ دولت وام کو دولت وام کو کو کو کین کو کھی ہوں کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کھڑکے ۔

تربینی با بدایک مقامی نمی اسکول کے ما مرضطے یہندی کی اچھی جانکاری رکھتے تھے۔
کمٹ ہرہ کے سبب اُن کی جا دربا وَ سے سیسٹیر تھیں ٹائس دہتی تھی اوراس برسٹا ہر ملنے ہیں
برخی می طرح اور کوں کو گھر ربر ٹرچا کراور کچھ لکھا کر سفید اوسٹی نبا ہے جا نہے تھے۔ ایک جہنے قبل اُنکو
' بلیولسی' ہوئی تھتی اورا تبک وہ کمزور سطے۔ وو مہینے اسکول سیھیٹی لے لینی بڑی تھی۔ آ و ھے
منا ہر ویر بیاری ہی جزج ورگنا اورا کمض ف اور وہ تھی کا م پردالیس جانے کے لعد قرض

ا درادها رئیسکار سے گذرلسر ہورہی ہی ۔ واکٹر نے مکمل آدام ۔ وافر مقوی عذا دوده میکھن اور جل تبایا بھا بردیمین و فیط کملیسم اور وہا من منتا کی منت کی طرح سیسنے واموں تر ملتے نہیں : زمینی با بوک سحت ایمی کاسخطرے سے بار نہیں تھی۔

" بڑی کر پاکی آسینے سیٹھی بر کھوڑ نا ہوّا ؟ ایں آپ کی کوئی خاطر بھی تونہیں کرسکتا۔" ترمینی بالدِ واقعی ریخبیدہ ہونے ہوئے برہے ۔ بیان الایخی لادّن ؟"

منہیں جی کوئی بات نہیں۔ مجھے ریڈروں کے وشفیوں آب سے بات کرنی ہنی . آب بہار سے بات کرنی ہنی . آب بہار سے بیم ویل آبا یہ وولت رام نے تہد کی کوئی مزورت محسوس نرکرتے ہوئے جواب دیا اس ویلے بیر آب الربینی بالوجند بر تشکر کے ساتھ بولے مسلم کرنے کی مجیسی ہے ۔ آب آب سے کام بدلگ مائے باور کھتے ہیں آب الربی ہے ۔ آب آب سے کام بدلگ مائے ۔ اور حق آب کھتے کا داور بال کھتے جا بیس ورز الا جھے طریقے سے کھتے کا داور بال اس السان ہور ایا وہ محسنت نہیں ہے ۔ ارب وہی برائی باتوں اقعد کہا نیوں کو المطابع کی داور کھتا اور کیا اس میں میں بیر الی کوئی ہوئے کی ۔ ایکے و نعد کہا نیوں کو المشابع کی میں میں ریڈری کھٹی جیزہے ۔ اگری کی موسنت نہیں میں جواب دیا ۔ ایکے و نعد ہے برائی باتوں اور سنتی بیسیم روشنی ہیں ریڈری کھی جا بیسی آب المجھا ہو ۔ ممکر و قدت کرنی بیسی کے دند ہے برائی با بوسنے شہر میں جواب دیا ۔

اَپ کیا ہانٹی کرتے ہیں ترمینی با ہو۔ادسے سم نے آپ نے محبوں نے ہی راُ فوگر پرهل کرمہی ٹرچھا لکھا ما ۔اب برسب کہنے کی ہاتیں ہیں۔ تعابل لوگ پنی برھی جنانے مجبرتے

بر -"

دولت دام نے صول کیا کر پردلیل زمینی بالو کے دِل کو نہیں لگ رہی ہے اُتھ اسٹ نے درسری بان پائٹ کے بیان کر انسان کے دوسری بان پائٹ کے بیان کی بیان کر انسان کی بیان کی بیان کی بیان کر بیان کر بیان کی بیان کر ب

یکی توہے بس اندھامقابلہ سری وام بین ہرگوبندہ ن ادر بہترے کس کوکس کو دیکے گا۔ مجھے ور کا داستے بیا کو تیا ہو میر میر کا اجارہ دیدہ نوچر دیکھے ہیں کیا ہے کیا کو تیا ہو میر جھوڑ بہتے ان باتوں کو تربینی بالواک کو اس سے کیا فائدہ وقت کم ہے۔ آج ہی۔ سے کا م کو ہا تھ لگا دیکتے ہوالیس رویے آپ کے اس کا م کو ہا تھ لگا دیکتے ہوالیس رویے آپ کے اس کے اس کے اس بیادہیں ، بایخ رویے آپ کے بال کھیا ری کھا نے کے لئے دیا وہ دوں گا مولی صاحب ادر دور نگر دمیں مدولین کے لئے بھی با پنج دویے اور سہی ، لیجئے بورے کیا س بر باست ادرور نگر دمیں مدولین کے لئے بھی با پنج دویے اور سہی ، لیجئے بورے کیا س بر باست طم موالے تے ؟

ووات رام نے فراخ دلی سے کام لینے ہوئے ٹرم میش کیا لیس تقواری ہی دفت کو دورکرنے کی تیب متی ترمینی بالوت ایوبیاری کے سبب صرف جالیس رو ہے ہیں اسحار کرویں نوروسرا آدمی ٹھیک کرنا پڑے گا بیجا پس برکیا اٹھا رکمیں گے بیماری میں خرب بھی نوزیادہ ہونا ہے سیمٹھ کواطینان تھا ۔

## دوماتيس

رات مجر مجر و اد باکوری اسے الکھ جب کرنی کوششش کرتی گراس کا رہ وہ کے دونا بند بند مربی توروتے دونے اس کا کھی بندھ جاتی ۔ اس کا نمخانسانا دائے جبر ہ نتا کرلال صبحه کا بن جانا ادر میسی تھی کہ خود وہ نگھالی ساہوجا تا سمجہ ملدی کی طرح ببلا اگر دن ڈھلک جاتی ۔ اور سانس شعے او بر بھیروہ محبوک سے نامملا کر طبیلائے لگنا۔ اور وہی اضطراب کوری کا کلیج بمکی اس مسانس شعے او بر بھیروہ محبوک سے نامملا کر طبیلائے لگنا۔ اور وہی اضطراب کوری کا کلیج بمکی اس کی طرف وقت بالحل محب جاتا حب دہ نہنی میں جان این معصوم مورد ناک مدنجی آنکھوں سے مال کی طرف شکتی اور اس کے چول سے مال کی طرف شکتی اور اس کے چول سے مال کی لیے گئے ہوری ایک اتفاہ در دُمج بت اور قرمان ہوجائے ۔ وہ اپنی روح اور دل بیں ایک قائل خراش محسوس کرتی ۔ اسکا رواں رواں رواں رواں میں اس سے بے میں موجائی ۔ وہ اپنی روح اور دل بیں ایک قائل خراش محسوس کرتی ۔ اسکا

بڑر دسنوں نے اُسے شورہ دباتھا کہ دودھ آبار نے کے لئے مسور کی دال کھی ڈال کرکھائی جاتے ادر سنیسے اور شکر بلے کالڈ دگر تی کا دل جا مہا تھا کہ دہ بھولوکی خاطر دنیا بھر کے منگر بلے اور مسور کی دال کھا جاتے یہ گرمیہ کچے سورح کراس کا جی بیٹے جا آبادر وہ ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگئی آگی حجیاتیاں خشک ہی دہیں اور اکھیں ٹرنم -

معولوقریاً وس مہینوں کا تھا۔ ہارسال کی مجری برسات سے بعدیہ بہدا ہؤا مقا۔ ہارسال حب برسات کی بہا راو حرتی کا سہاگ اورکھینوں کا نتباب فائم نینا کہ سمان برجا مارم دت کی طرح المرے موتے محرلور کا الے کالے با دل اُسٹے تھے تھے آم رو کھومینے مجرے موسکے ول کی صورت حیکتے بڑتے تھے اور دھان کے کھیت فوجان آئیلوں کی مانداہ اتے تھے گا وُں کے کہاں آئد کھے۔
ادراک کی طمئن نگاہوں میں زندگی کی تبریں وخاہم ش نے سے جلوے بنایاں ، ماخی کے وکھوں
کو جلد کھوں جانے والے آر تی تعقیل کی ممکن المناکیوں سے بے خربیا دہ لوج کسان حال کے سکھیں کی تر قع میں گئی ہے تھے میں ایس جگسیں آیا۔ ہم بنس گوپ اندر دویتا کی طرح بہال تھا اور گوری اینے کو بارتی ولیدی سے زیادہ خوش قسمیت ہجھ دہی تی یخو دوھرتی کا سارالہوں اور نکھا راس کی بہتا ہے کا سارا خود کو دی کے دوپ میں مثنا بدہ کیا جا اسکا تھا۔ اُس کی بھری ہوئی گر دی واسعت میں آگائش اور با مال زمین زمال سب گم ہوئے جانے تھے اوراس کی آبلنی ہوئی ہندی ہی جبوں کے جیسے ہوئے موھو دھا واس کے میں جبوں کے جیسے ہوئے موھو دھا واس کے دوپ ورک کے دوپ ورک کے دوپ کی سب گویں ہوئی ہوئی سب کا میں اور گھر دا لوں نے سب کویں ہوری کے دراک کے دوپ کی میں جبوں کے جیس کویں دوپ کے بہاں سال بھرٹر ہی وہوم دھا مرہی۔
کیں ۔ ہم نسب گرپ کے بہاں سال بھرٹر ہی وہوم دھا مرہی۔

كاشى تغيير مادنا بهراسا كر\_\_\_\_ اس ساكيين خود مجلوان كارديج هلكتاب يكرسنيطان مي ووساكري انكسنت لهريل سيوست چوري چوري اس آنكيذ ميرا بنامجيا نك مكس دالتا جه اورساكركي انكسنت لهريل سيوست سي كدلاكرا كاس دوس سي كدلاكرا كاس من من المنظر المنظ

گاؤں کے مب کھیت دریان بڑے ہوئے ہائب بہت نفتے۔ ایک بیاسے مبلی کی طرح۔
کسان زمین کی خاطرا سمان سے تولگائے تھے ۔ ہل بہا در پڑے ہوئے کا طورہ سے تھے ادر ہل اور در سے دور سے دھورڈ نگرچارہ اور کھاس کی نا یا بی کے سبب بہا رہے کی مانڈ و ملاکہ باری باری ہوئی ہوئی المری ہوئی ہوئی المبیشل مقے ۔ پیسینے میں ڈو بد ہوئے دان کھولئی ہوئی دو بہر میں اُمستی ہوئی اتبی ۔ ٹوٹی ہوئی امبیشل کی لائٹیں ا بنے کا مدھوں براٹھائے ہوئے زائش گذری جا کھی تین میر دین آوارہ با ول کھی مروں کی سوئی نال کا کوئی کی بیٹر مینی دوڑرہ ھوپ سے انگاروں پر لُوٹ ابنی بورب کی ہوا بہر علی گئے تین تین بیٹ ہوئے السروہ وا زرادہ بیا مائن کے ابدن برقص بہیں کرنا تھا بین میسینے میت گئے تین تین بیٹ ہوئے السروہ وا زرادہ بیا مائن کے بین تین بیٹ ہوئے السروہ وا زرادہ بیا مائن کے بدی بین ہی کھوٹ کے بین میں ہرتی چوٹ کے بین نے بین کی برتی ہی ہوئے ہی ۔ بین نے بین کی برتی ہی ہوئے۔

 نے داہیں نر دیا ہوگا۔ اب ہرنیس گوب کے باس صرف کھساری تھتی ادراسی ہیسال بھرگذران ادر کھر کھیے۔ اندھیرے بیس کون تھتا کہ کہ کا میں بیسال بھرگذران ادر کھی کی اندھیرے بیس کون تھتا کہ بین بہاں نوازج کے دن تھی ادرائی ہی کا دیکھیں۔ اندھیرے بیس کون تھتا کہ بین بہاں نوازج کے دن تھی ماریک ہی کھینوں کی اندے والی اندی کے بین بہاں نوازج کے دن تھیں ماریک ہی کہ بیکو شیم کا در بہا کہ کہ بینوں کی دائی کے بینوں کی دائی کے ادرائی تھی بینوں کی ہو جے سے گا دی میں ہوا ہے سے اندائی دائی کے بینوں کی دائی ہوا ہے اور کوئی خوش دنوی میں ہورے ہے ہے گا دی ہور کے سے درائی در ایس کے بیار کی کے بینوں کی ایک جا بین کے بینوں کی ادائی کے در بازدوکو دیکھ کو جینوں نراتیا کھا کہ جوائی بینوں کی ایک جینوں بینوں کی ایک جینوں بینوں کی ایک جینوں بینوں کے بینوں کی ایک جینوں بینوں کے بینوں کے دار بینوں کے دار بینوں بینوں کے دار بینو

مېرښس گوپ اېاب جېو تی پرنې کاکسان . هو ژب سرکهبیت اس کے نود کا شنه نظے ر اس سے اس کے کہنے کا کام کہاں حلبتا تھا۔ دہ زمینداروں سے لگان برکھی کھیت لیا آرائھا لگان مالگذاری اور مہاجن کا فرض رسال برسال بنین مطا لبات اس کے سر برپسوار پستے گئے اورا بیجے تنم بالائے سنم . به فاتل خشک سالی ایک بر ڈھا باپ دوجیوٹے ہجائی ۔ ایک فرجواں کنواری بہن ایری اور بحیر به بی امرینس کاخاندان ان کے علادہ تھی اس کے گھرمی وجنب کی توجید افراد تھے ۔ ان کانعان مجی اس کمنب سے بہت کہ ایک ۔ اس رشتہ کا چھور دوزماک کینے کی مقرح بیس دور کیا تھا۔ دہی دکھ سکھ کا نعلق ۔ وہی کرا می خست میں امدا و باہمی ۔ خاندان کے برجمیر

سائنی ایک کائے اور دوسل تھے۔

کنے کے سب لوگر شمانی کا مفاہد کرنے کے سے عارات اور گئے تھے ۔ جانور مجی حالات کو بھانت کے بیاب وہ جی مرڈوالے اوھا پریٹ کھا کرجی رہے ۔ مخفے گائے بی الحقاء والی تنی رشا بایدوہ آنے والے دانوں کے سوچ میں بی نڈھال ہوئی جارہی تنی مرشن کھی الحقاء سوچ میں ڈو ہا رہ کی جارتی تا وراس کی الحقاء سوچ میں ڈو ہا رہ ہو کہ الحق اوراس کی الحقاء مالیس نفون کے سب کے سب کے سب کے الم بھٹ کا ہوگا ای بارہ مہدیوں کی لائبی مدت اور مالیس نفون کے سب کے سب کے نام ہوگا ای بارہ مہدیوں کی لائبی مدت اور والے میں مورد جنبد کر کھا اور کھا اور سال میں اس کے سامنے دہتا ۔ اپنے وم کھا نے والے میں اور برسال ملکھاری لگان اس و کہتے بھراجا ترکیا۔ سال بھرکا کھا نا کر جا او صارحی والے ہی کا ہوگا کی اس کے سامنے دہتا ۔ اپنے وم کھا نے والے میں بھراجا ترکیا۔ سال بھرکا کی اوس جانی اوس جانی اوس جانی اوس جانی اوس جانی کو سے جو لوگوں کو و دوھ کہاں سے میں اوس جانی کو ایس بروکھ کے بیاس کا بھر کو ایک ہوگا ہا ۔ سام بروکھ کو ایک بربت آگر نا در بہنے دی ہیں ایس کے لب سے نیس جا رہا کھوں وا بھرلو ایس جانی اس بروکھ کا ایک بربت آگر نا در بہنے دی ہیں ایس کے لب سے نیس جا رہا کھوں وا بھرلو ایس جانی اوس جانی ۔ کہا ہوگا ۔ اس سے میں ایس کے لیا میں بربت آگر نا در بہنے دی ہیں ایس کے لب سے نیس جا رہا کھوں وا بھرلو ایس جانی اس بروکھ کی اور ہوگوں والے ہولو ایس جانی ہوگا ۔ کہا ہولو ایس جانی ہولو ہولو ہولو گائی ہوئی ہولو گائی ہولو گائی ہولو گائی ہولو گائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی

ایک صدیح کورات بحر کوکرتے وکرتے مہنب کی گائے نے بچہ دیا۔ جیسے مرے دھان ہیں یا فی بڑھائے گریے مرائے دھان ہیں یا فی بڑھائے کہ کہ مطاب ہوئے جہرے پرتنا دانی ہی آگئی۔ وہ اپنی بنجھے کوری بھی تاک اور اندھیری سی کو گھڑی۔ اور اندھیری سی کو گھڑی کوری بھی کا کہ مرائے ہوئے ہوئے میں کے طرح گوزاد در مرخ میور یا تھا میمن ایک سامنے کا مرائے اور اندھیرے کو جان کی سامنے کا ایک سامنے کا ایک میں ایک سامنے کا کا مرائ ایک میں ایک میں ایک سامنے کا کہ مرائے کو جان کی سامنے کو جان کی سامنے کا ایک سامنے کو جان کی سامنے کا ایک میں ایک میں ایک میں کو جان کی سامنے کو جان کی سامنے کا ایک میں ایک میں کی جانے کو جان کی سامنے کی جانے کا کہ میں کے جانے کو جان کی سامنے کا کہ میں کی جانے کی جانے کو جان کی سامنے کا کہ میں کو جان کی سامنے کی جانے کی جان

بالبدگی سے بُرکر دبینے کو کانی تھا۔ دُونوں اس خیال سے خوش دننا دال تھے کہ ال کے بھولوکو دودھ مل سے گا دراس کے معسوم کوئل لہوں برگم شند ہم ہم لوٹ آئیکا رہ جانے دونوں نے بھولو کے اورا بنین علیٰ کتے جسبین خواب د بجھ ڈوا لے ہوں کے جن کے باس کھیے نہو ان کے لئے کھوڑا کھی روح و دل کی مجھ کہ گونری کے دھاروں کی جبکا دیتا ہے۔ ہر نمیس نے کمو ہال کی گھیز میں بہنتے ہے گائے کی بیٹھ کے تھائے کے اس نے بیکا دا۔

"کو بال بگوبال! ہے دسے گوبال! دوڑ سے اسم مونی کوصاف کرے ہیں نیس بج کو دیکھ . . . . . افر بارے! با جھا ہوکورے ۔ با پوکو با کے کہہ ای تیرے کھبلوا کا باجھا ہو ا ادر کا سے نے اس خوصورت نیورسے ہرنبس کی طرف دیجھا 'جیسے وہ کہدرہی ہو یہ ہسے میرا بجھڑا۔ اس کے دم سے میں بھی اس کینے کی سیواکر سکول گی ادر جب بہ جوان ہوگا فوممہار سے کھینوں ہیں مل جیلاتے گا' اس کی زبان ہے ذبانی' اس کے طمئن انداز میں ایک شیریں سا بندار عقا ایک بلند جذر نبلیٹ ہمونی سراعظاکر لولی ۔۔۔۔ "کائیس اٹھا کیس!"

گوری کے دل بریھی اس قیم کی ایک آداز اُٹھی کی کا نے بچھڑ سے کوچاٹ رہی تھی۔گوری نے بحولو کو اپنے سیسنے سے بھینچی کو سے خوب جوما اور دوڑی ہوئی اپنی نند کو انظافے گھرکے اندرجلی گئی۔اس کے دل میس کلیان کی ڈپک رہی تھی۔

"ارمے گبندا اِ اُمٹے نہ اِجرانی کی نبیند کی مانی ہے نہ !"

گورى نے گىبنداكو گدگدا با اورخودى سنىنے لگى ٠٠٠٠٠

"اُ شَا اُ مُشَا اب كَ مِعْبِيْنِ بِيرَاكُوناكُر دبيرة مِرنى كَرَجِينِ المِولَئي مِنْ رب "كَيندا ابك

جوان کھیری کی مانند دولتیاں مارتی مونی آخر اکھ میٹھی میں نے بھر روبا نگرانی کینے ہوئے مسرت ادر متوفع استعجاب سے برجیا ،

مونیا کو با جیا مولئے بعوجی ہمیرے بھولوا کا با جیا۔ میرے بھیلوا کا باجیا ، ، ، " گیبنالیم نی کی طرح چھپنی ہوئی گئر ہال کی طرت بحیا گی ۔ اُس کے دِل ہم سرت کا خبرالی رہا تھا جھیوٹے سے بیا دے بھیڑے اور اُس کی مال مرتی کو بکیجا و بھی کر گئیدا کی روح ہیں عورت جاگ اُسٹی اور وہ تورت فرآ مال بن جانے کی خوا ہش اور سرورسے جھوم سی گئی۔ گوری کی گودسے اُس نے بھرلوکو جھیبٹ کر جھین بیا اور اُسے بھینے جھیج کر بیا دیم بہار کرنے لگی ۔ "بجولوا دے نیر باجیجا !"گیبندا ہم بہوٹی کی طرح لال موری کھی۔

سوی اور تازه کو برسے ائی ہوئی گھر مل ہیں دوجا را پروسی کھی آگئے تھے یوسم الداران کے خصے اور آسے کے خصید بڑے کھائے ہموئے وہ تعانی برلوگ ہین کی خوشی ہیں نفر کیا ہونے آئے تھے ۔ اور آسے طرح طرح کے شور نے ہوئے اور دود دود دود دور کے تعانی ہاس بڑوسس کی ایک لاہمی می ورت نے ایھی ہیں بیندور لا با اور مونی رانی کی مبنیا نی ہیں لگا دیا۔ اس کھا نکست ہیں کی سازس تھا۔ کانش ہین الیا ہی ہونا! یہ آدی کے کہ جانے شرطوا سے بانی رجانے اور دود ورق کی مبنیا نی ہیں لگا دیا۔ اس کھا نکست ہیں است پر لا کھیاں بھائے مرکز ہوئی کرنے اور تقدم لرشے والے کسان جیب بل میجھنے میں توان کے بات پر لا کھیا کو با کہ اور کی مبری ہے۔ ان کی عبت بہاڑی جمرے کی ما ندشفا ن اور زمل بر کی میں میں اور آئل۔ بد لور ارگ تو بال ہیں برکا وَں سے بیٹے اور بہیاں سی میں میں میں کے کو بیت بہاڑی تھے جیے کا لیل کی بیٹیاں سرتے ہوئے گور باور آئل میں براس شان سے را جمان کھے جیے کا لیل کی بیٹیاں سرتے ہوئے گور باور آئل میں برا جمان کھے جیے کا لیل کی

مرمنس کاکسنیت داه سے کھساری کاگھا ٹا باسنوا دروہ بھی اوصا سودھا کھا کر لسرکر رہا کفا موتی کے بجرد بنے کے بیدا ورنگی سرگئی تھی۔ دو دھا رکائے کی دبچھ بھال خروری ہے کم از کم ایک ہفتہ نوشیجے والی موتی کو درّا دیا تھا نہیں تو اس کے لیسیکھ جانے کا خطوہ تھا۔ مربنس کل کی امبید بر آرہنے تی سدر ہا تھا۔ ایک ہفتہ کے بعضینیس کا دوختم تہوجانے بریکھے کے بروں حبیباسفید دودھ بھولو کے لئے بیسر آئیگا۔ بہی آس تھی جرمہت بندھاکہ عوبہت برواشن کرنے کی طافت مخت دہی ہے۔

رات بھر بھرداورونا رہا گوری فاقہ مست گوری کور مسروری وال مسیرتفی اور نہ مسلم طیا۔
جیسے آسمان کا دودھ خشک ہوگیا تھا دیسے ہی زمین کی باشی کوری کی جیا تیاں ہے رس تھیں۔
ایک روز بھردا کو کھوڑا ساسنو جی باگیا تدکئی روز تاک اُسے وست استے رہے۔ اب توصر مس موتی کے دودھ ہی کا آسرا تھا۔ دان بھرگوری اپنے نیکے کو بہلاتی رہی۔ لیکن بھرد کا بھر و محینا تنملاتا اور دونا ہی رہا۔ ہر منیس کی مزید کھی اچائے ہرگئی۔ اُس نے ادادہ کر لیا کہ کل صبح سے کائے کا دور ھے۔
معبولوکو ویا جائے کا بھر بنیس کے ایک دوروز باتی تھے۔ مگرا بیسے کراے سمئے بیس کہ ہیں۔ سے دورہ قرض محی ونهیس ملتا تھا۔ اور کھولولچیندہاہ کا منصابح بھوک سے ابڑیاں رکڑ ٹارستا تھا۔ مناسب سے مصرف میں میں میں میں میں ایک میں اس میں ایک میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک م

میسے مرکمی مجولور و نا رو نا افرھال مرکرسور با برہوئٹی ہی نعبند۔ تھ کا دشم کا دوعمل بھرب نیسو برے اٹھارگائے کوسانی دی ۔ اُس کی بلیجی تشب تھیائی ۔ اُسے جہالا اور ٹہری بن ودھ وہ بیٹھ گیا ۔ گوری کی آنھیں رات بھرکہاں گی تھنیں میکڑاس کے با دجو دو ہوئے اُنٹی اور اُس سنے دو دھ کی ٹہری کو گو تنظیم ساکھ کرسونا دھا رکھا ، مرنس تھنموں کے درمیان ٹہری دکھے ہونے طریحی ہو سے مرمرود دھ دو دو داون شاکرا بنے نیجے کو با ناہجا ہی تھی۔

" ہرمنیں گوب ا" ا جانک گلی کی طرف سے ایک آوانہ آئی۔ گوری نے جونک کر اُسس حانب و پھھا۔

"برابل جي اِ . . . . برامورے ؟ گوري لِيل ـ

" دردگرجی سائجھ کو ڈویژھی پرآئے ہیں مہنت جی کاحکم ہواہے کہ دس سیردودھاسامی سب کے پہاں سے انجی لاڑئی بارہ کا ندھے پرتیل بلائی ہوتی میتیل کے مٹھ دالی لاٹھی لیتے ہرتے اکٹے کولا۔

منیس نے بھی بلیٹ کر دیجیاا دربیا یہ ہی بائیں *سنگر سکتے ہیں اگیا۔گوری کا سرحکرا گیا* اور اُس کا سارا بدر بسنٹ نے لگا۔

"برابل جي الحيي دوده تو كهيئس سيسے" مرنس اولا .

م بات بناماً مصرمالا. دوده كام كورب مرسال تب ؟" بها ده ورياً

"برابل ي إنجر ك لتة "كوب في عذر مين كي.

" سالے بجبرے کئے اورہ جلدی سے سب وودھ اِجبراکے اگر کھجرد کھے ہواؤں . . جہدائے جی کاحکم ہے۔ اب ہم در در مارے بجبریں ؟ مال بہن ملٹی کی گالیاں دہنے ہوئے میادہ ہٹریں

برجيطر نباريا به

بنرارئ تكورام داس مبنيقه كابياد وتضارباره كاؤر كازمينيدار ونننوجي كيمندر كامهنيف

علافه کا سرنج. دام داس کا مرطون طوطی لوتنا گفا- مذیمی مبینیو ۱۱ در زمیندادا کنوسیوا کا علمبروار اُس نے کئی مندر مزائے کھتے ادر کئو بالن کی خاطر ایک ننا ندا رکئوننا الزمر برکر وا با نتحا ۔

تحبلاکس کی مجال تفی کرمہ سے جی کے عکم سے سر آبابی کرے ۔ کر بھو کے بھولو کے جبال سے ہنیس ادرگوری نے بیادہ کی بڑی منت سماجت کی لیکن لا حاصل ۔ بلکہ اثر اللّٰ سوّا۔

"سالے الم کوروج و بوڑھی کے خرچ کے لئے سب ودوھ د نا بڑھے گا رایک کن ودھ

سے ونٹنوجی کا جرن دھوبا جا ناہے ادر پچاری سب کا خرجرالگسیجیتوسائے ؟"

گوری اورمبنیس کی روح فنا ہوگئی بہنیس دودھ دونہا رہا اورگوری نیجے کے رو اکٹھنے کی آ دازسنکرا ندرجی گئی برحب وہ والیس آئی نو بنواری سنگھٹہری ہیں دووھ کے ساتھ برنس کومہنتھ جی کی ڈبرڈھی پر لیے جا رہا تھا گوری نے دور وکر بہت فرہا دکی لیکن ساوہ کئس سے سنہیں ہزا۔ رونا دھونا نورعیتوں کا کا م ہی ہے۔ بہزورم براگر دل ہی سیخبارہے توبادہ گری کیسے ہوارام داس مہنتھ کا حکم کس طرح جیا وشنوجی کے چرفوں کی سیوا کیونکر بور بنواری کیھے کے لئے اب یہ بائنس برانی ہو کی کھنس ۔

ومبيس المين البين عصوك بجراكونا مرادام لك رسي تعيس

13

وہ جونیز وکمیل بختا اور جونیز کے معنی ہیں نجلی سٹیرھی پر ہونے کے دہ دونوں ہاتھوں ہیں زن کی سٹیرھی بھرٹے لیٹ ہوا تھا نظریں اور الٹی ہوئی اہا تھ کا نبیتے ہوئے اور با اس ڈرگھا کے میرے نسٹیرھی کے بالائی ڈرٹوں پرچڑھے ہوئے دیسنیٹیروں کی خاکب با کوجا رونا جا روہ سرچنٹی بنا دہانتا اور بہت سے تا زہ وار دان بساط ہوائے ول سٹیرھی کے ارد کر دکھڑے انس کی خاکمیں میں میں کے خاکمیں میں اور بسے ان وار دان بساط ہوائے وہ کسی بنیرسے اپنے آپ کوجہا نہیں سکا میکن خالمیں با وجود سے نسٹیر کی شائلوں سے والسند ہوکرا ور کھٹیویں کی الحال تو اسے تن ونہا باقع ہا وں ارباخ اس کے ادر کر دواس کے ادر کر کر کھٹیویں کی لاجائے ۔ اس کے ادر کر دو کہ بہتو ہوا جاتے ۔ اس کے ادر کر دو کہ بہتو اور کو کہ بہتو کے دو کہ بہتو کے دو کہ بہتو کی کے دو کہ بہتو کے دو کہ بہتو کہ کو کھٹیویں کہا جاتے ۔ اس کے ادر کر دو کہ بہتو کہ انہوں کے دور کو کہ بہتو کے دور کا دور کو کہ بہتو کو کہ بہتو کو کہ بہتو کہ کہ کہ بہتو کی کہ کھٹیویں کہ باتھ کے دور کر کھٹیویں کے دور کو کہ بہتو کہ کہ کہ کو کھٹیویں کہ کو کھٹیویں کو کہ کہ کو کھٹیویں کی کو کھٹیویں کے دور کو کہ کو کھٹیویں کی کھٹیویں کی کو کھٹیویں کو کہ کہ کو کھٹیویں کی کھٹیویں کی کھٹیویں کی کھٹیویں کی کھٹیویں کی کھٹیویں کے دور کھٹیویں کے دور کو کھٹیویں کی کھٹیویں کے دور کو کھٹیویں کی کھٹیویں کے دور کھٹیویں کی کو کھٹیویں کو کھٹیویں کو کھٹیویں کی کھٹیویں کو کہتو کھٹیویں کو کھٹیویں کو کھٹیویں کے دور کھٹیویں کی کھٹیویں کی کھٹیویں کی کھٹیویں کو کھٹیویں کو کھٹیویں کی کھٹیویں کے دور کھٹیویں کی کھٹیویں کے دور کھٹیویں کی کھٹیویں کے دور کھٹیویں کو کھٹیویں کے دور کھٹیویں کی کھٹیویں کھٹیویں کے دور کھٹیویں کے دور کھٹیویں کے دور کھٹیویں کے دور کی کھٹیویں کے دور کھٹیویں کے دور کھٹیویں کی کھٹیویں کے دور کو کھٹیویں کی کھٹیویں کے دور کی کھٹیویں کے دور کھٹیویں کے دور کی کھٹیویں کے دور کی کھٹیویں کے دور کی کھٹیویں کی کھٹیویں کے دور کی کھٹیویں کی کھٹیویں کی کھٹیویں کے دور کھٹیویں کے دور کو کھٹیویں کے دور کی کھٹیویں کے دور کو کھٹیویں کے دور کو کھٹیویں کے دور کی کھٹیویں کے دور کی کھٹیویں کے دور کھٹیویں کے دور کھٹیویں کے دور کھٹیویں کے دور کے دور کے دور کی کھٹیویں کے دور کھٹیویں کے دور کی کھٹیویں کے دور کے دور کو کھٹیویں کے دور کی کھٹیویں کے دور کے ک بہپلوا دربہت سے بونیر سے جواسی کی طرح تھے مرتے اعقباؤں ما رہے گئے۔اور میب سینیروں کی ٹانگوں سے لگے ہوئے آمہندا دیجی چڑھے جارہے گئے۔

وه زيك بوري بروي كار كابيشا اورايك كورسط جا سلب بنشن بافتة منشكا ركادتا تفا کیمری کے دسنت کی سیاحی میں اس کی دوشین گذر حکی تقسی ادر میشه آیا سکی روابات کر زباده تمیکا نے مدینے وہ وکمل س گیا تھا ۔ اور مے بیروی کا سنے کیہری احبلاس ا دروکال بنظ مز کی اغوش میں اُکشٹ خواب دیکھے نتھے ماس کی تنا دُر نے فائلوں مساوں اور زرجیر پر نفاز کو کی اغوش میں اُکشٹ خواب دیکھے نتھے ماس کی تنا دُر نے فائلوں مساوں اور زرجیر پر نفاز کو کی دنیامیں ہرورش بائی تنی۔ لہنرااس نے اپنی جوانی کے بینے مُرکو اعلیٰ تعلیم دلواکر وکسیل بنا مے کا صمم ارادہ کرایا تھا پروی کا رہاہت می جُزرس ادر کفایت شعا دانسان تھا ائس نے اپنی کما کی کی کرری کوڑی جمعے کی اور شخص اس اعلیٰ مطف دیکے لئے کہ وہ اپنے فونہال کو كالجول كالعليم كحلعدا حلاسول بركهجي بحبول برساما اوكرهن على نشاني كرنا مؤاد نبجع - اور يجير ر داوں کی گرم بازاری استاکا رصاحب کی دولت کے برتے بردہ خود بڑھائی مے سبکدوش ہی رہائیا لیکن ان کی دولت بٹ ٹاکراسے بس اننی ملی کروہ زیبندار دل سکے تقدموں کی ببروی کرنے برمجبد رسوکیا نضااس سنے کر گھر کا آٹا کیل نرم دیجیسے جیسے وہ داہ و رسم منزل سے باخر برناكيان كي بوع كامنه ندير في لكا يكرا ين منعد كي هول ك ولعول واس ف كافي خربيكي - بيينية كالله بم كالوجه وه وفرشي سنه برداشت كرّانغا ماس في ابيضه بيني كرموش ميں ركھ كر آسائن كے ساتھ تعليم و لوائي. ان ضعول خرجي كے خلاف و چھنا بُيون ب اکٹروشط بھی کرد پاکرتا تھا، ویٹرچ کےحساب پرکڑھی نگرانی دکھتا ھا۔

آخر کارمٹیا وکیل بن ہی گیا۔ بڑی شکل سے اس کی شادی بی۔ال کرنے نگ رکی ری ورزنسبننیں نوبیعے ہوئے بروں کی طرح کی ٹرنی تختیں . بی ۱۰ے باس سرنے کے بعب دہی لڑکوں کے بازار بھاؤ میں اصافہ ہوجا ناہے کئی لڑکیوں کے باب نوفالان کی تعلیم کاخریے بھی برواسنت کرنے کو برینبت تیار تھے لیکن بیروی کارٹھیل تمناکی راہ میں کسی کی وسٹنگیری گرا دانہیں کرناجا متنا تھنا۔ وہ <sub>اینت</sub>ے ہیں ہوت کوا ہے ذور بازویسے دکیل نبانے کا آرزومند تھا بسار سم كى سوئيال أس في فود كالى خنب و المحدل كى سوئبال كى دوسرے كوده كبيل كاليا و بنا ر حبباً سك يبيتُ نب دكالت كارمخان بإس كرايا نوا يك فبنن بإفنة ويلي صاحب سكمظر اُس کی نشا دی گئمی بیر دی کارکوا دیجے گھرانوں سیفلت میداکر کے اپنے نام ونروس اضام كرنے كاخيال بھي تھا الٹے كوسسسال سے زفع سے كم رويے ملے نگرانانہ كانى ملائري وضح كاسلاكا روان جس مديد زاش كي تي منتخ جراء برك تفي ساندار سهري مبر كرسيال اور ڈرازنگ روم کا انجیاب اسے برنن باس بنی خاصی نعداد میں ادرسب سینفے کے ریڈ لیر كاخيال تفامگراس سے بہتر سنگر مشاہر مجم كئى بعوض طرى اتھي شا دى مونى باب، ببشا، عزیزا زنسته دارسی خوش مخف بروی کارنے سمدھ بانے کے روبوں کوجمع کرادیا مگر طبدی قالان كى گرانىمىت كابول اد نظرول كى غرىدىكے كئة ان كى ضرورت برى بركسے وصلے سے دکالت ننروع کی گئی تھی۔

مبرحیند کرکسے بہینبئرکے مانخٹ روکر؟ کام کرنے کا فخہ نوخبزد کمیل کو صاصل نر ہوسکا م بنشن بافستہ ڈبٹری صاحب نے بھی داماد کی خاطرا ہنے گذشتہ اٹر دیسوخ کو برمرکا راانیکی کونشن کی گرکامیا بی نصیب نہ ہوئی مسینی صاف انکار آوک نامہیں تھا مگر دالبنتُ دامال جونئیرول بھیر صاد خالا کر عذر کر دیا کر تا تھا۔ تا ہم نوخیز دکیل نے بڑی امیدوں کے ساتھ تن ونہب اپنے پیننے کی ابتدا کر دی ۔ ہال خرآ ہے وکیلوں کے در دولت برسلام کرنے وہ اکتر حاضر توالی کر تا تھا۔ ایک کارواں تا تبدی خاریتیں تھی حاصل کر لیگئیں۔ ادراس کے بعد باب سبسٹا دولاں ہوائی محلوں کی تعمیر من شخول ہوگئے۔

تقرر و بحث كرت بوت وانعى لبندا وازبين سرگرم مهوجا با \_\_\_\_

"می لورڈ اِبان پوں ہے کہ صنیفت کو جیپا باہمیں جاسکتا بھدافت جمیکے ہوتے سورج کی طرح روشن ہے طلم کی سیاہی لفاطی سے نہیں دھو ٹی جائے تی بڑوٹرسٹ اِسپیک اِشکیسپیر کا یہی خیال تھا کہ کو آئٹ کیسپر ؟ وہ جو فطرتِ انسانی کارازواں تھا بنون ناحی جیب نہیں سے جیب نہیں سکتا ہے۔ ایک شاعر لے کہا ہے۔ اور می لورڈ اِشاعرزبا من جیات ہو تا ہے۔ ج جوجب رہے گی زبار جنج راہد کیا اُسٹیس کا

" می اورڈ امیں آج نا سبت کردوں گا کرمیرے تو کل کے بیٹے کا ناحق حوٰ کیا گیا بیجا تی خود ایک زبر دست شہادت ہے ہا کیل نے میز برم کا مادا۔

روو کا مراج کساہے ؟" نائید نے صنح کرکہا۔

نوحوان وکیل جونک اُنٹھاا درصورت حال کونجھ کرنٹرمندہ ہوّا ٹیکچھ کہنیں ایر نہی میں ایک کناپ کی عبارت کوزور زورسے بڑھ رہانھا ہے

ابسے وافعات نا تبدیکے علا وہ کئی بارخد منگاروں کے سافہ میں بنی آئے غرض گھر پر۔ اسی طرح گذراکی روس بجے دن کو کچبری جا نا ہونا۔ اس کا استام و بجے سے ہی نشروع ہوجا نا۔ جو نبز وکیل گھرمی سے سیا ہ عیا بہن کر رواز ہوتا۔ اسے بہنے وقت و و البیا محسوس کر تا کہ ہے کوئی جادو کا ہونہ ہے جسے بہنتے ہی وہ نرتی کی فضار میں پرلگاگراڑنے لگے گا مگرو کا لسنہ خار بہنچتے ہی اس کے پیمٹ جانے نیفوران کا بیلوں مچکپ جاتا اور دہ گھچے کھچے بھرے ہوسے ہم سے کم

ہے کیرمحض ایک جذبیر کویل نظرا کا میرمیز ربھانت بھانت کے وکمپاوں کے پڑے کے برے ہو كېهري كاسورونه كامداوركس ميرسي معى رعب والنے والى چيزى كفنيس - وواس مندويي ایک قطرهٔ ناجیزی جاب کے کیسنے میں اس کی انفرادیت ووب جاتی ۔ دوکسی گونٹے میں ک كرسي رامني مكر بالبنا وفقر دفقه لوگول كي جائزه لينے دالى نظرين اس مسے مهنے جائنب اور وہ اطمینان کی سانس لنیا بخنوری دیر کے بعد لوگول کواس کی شی کا دساس کے باتی نہیں رمہنا اس سے اسے ایک گونہ تکلیف بہنجنی روہ خیالات میں غزن ہوجا نا راس مالیسی کی تھڑ کر سے اس كنفخصيت بهر أيجرن لكنى ووسوي ده ون ي آنے والا برجب سارے دكالكري میں ہے داخل ہونے ہی بچے بڑی گے . مرحکہ براطوطی لولے گارمراحلاس رمیری وصوم مِج جائے گی۔ دواسی طرح سوخیا جا تا آئی تنام موجاتی اوردہ اپنے ٹائید کے سم او گھرلوش جا تا رات کو دہ اپنے افس میں معنی نالون کی کتا ہیں انٹ بلیٹ کر دیکھیتا اور زرمین نسبل کیے خواب ۔ الات کو دہ اپنے افس میں معنی نالون کی کتا ہیں انٹ بلیٹ کر دیکھیتا اور زرمین نسبل کیے خواب ۔ ببروى كادابين بليكا ذكراب اس كانام كرنهيم ترابلكم وقع بير وكسا صاحب كبركرات بادكرنا-ده اكتروكمل صاحب كالذكر وكرنا رستا عزيز دل مطاد ومنتول سن إن اُن سے رسیے ۔ اس طرح اس کے بندار کوئسکین ہوتی ۔ دوخواہ مخواہ سے بات کی بات میں تھی ہینے بیٹے کے ذکر کا کوئی نہ کوئی ہمباہ صنور زیحال لیا مقدموں کی بات ہو نو خبر ہے جو رُگفتگو کے م فق ربھی کیا صاحب "نندلویہ استے سے مدیلوے مائم سیل کے بارے میں جی اگر لول جال مزنة وكيل صاحب وميان كلام مي بين على آنے كه " ماكم تيبل- مال أنا مُم تيبل- كابل ساحب عب كاليميس بيص غفه نوائمفين ما تم مثيل كازباده حقيد زباني باد مونائحا نشروع

ہی سے یہ ذہبن اور پرنیا دہیں " یا ایول - " بھائی سفریں ادام کہاں! ہاں شفوسٹ
کلاس ہیں تفور ابہت ارام مل جانا ہے۔ اسی وجہ سے دکیل صاحب جب سفرکرے نہیں کند
کلاس ہیں کرنے ہیں " بیروی کا دخے معقول طرافقیوں سے بھی ابنے بیٹے کا پر دہ گئٹ اگرایا
کیمری کے دلالوں سے اس کی برانی ملافات تھی۔ وہ وکالت کے بیٹے کے سارتے تھک شرے
جانا تھا۔ اس نے خوت اگ و دو کی اور آبندہ ترتی کی اس لگائے صبر سے انتظار بھی کر تاریخ مگر وکیلوں کی تعداد ہی اتنی زبادہ ہو جی تھی کر حتی ناحی کے مقدمے کہاں سے اتنے آئیس کم سب کی وکالت جیلے ۔ اتنظار کی مدت بہت طوبل ہوتی جارہی تھی ۔ ناہم باب بیٹے دو توں بول بڑی امیدوں کے جراغ جلارہے سے تھے۔

اب کی تو کو کر خوار کی ایس کے لئے میں کا درخوا سے ایس کے لئے میں کا دن تا یجب بہنی با اللہ کی کو منسننوں سے اُسے ایک جیوٹا موٹا کا م مال زار کے بڑھانے کی درخوا سن بہتی کرنے کو گئے اجواس برجا عزم نو نافضا جو نبر بر بن مسترت میں گھرام ہے ادر جاب کے اثرات سے می فحفوظ رہا ہیں برولا اور امن کی کا عذبہ طاری نفا۔ آج وہ اپنے کو جہنے معنوں میں وکیل محسوس کر اہا تفار وہ بہائی ہی جہتے ہو گا بینا ارز تی برج رہے گیا تھا۔ وہ ایا وراس کے لیسنے والے اُسے خوار کو اُسے میں بربیٹی ہو اُسے ایک اور اُس کے لیسنے والے اُسے مین نظر آلہ ہے تھے احاکم کسی بربیٹی ہو ااُسے ایک اور فی معلوم ہور ہاتھا جس کا لبس ان کا م ہے کہ اُس کے مورول کی تقدیقات کیا تھی وہ اس نا درخ ہے کی ترمینیوں کی مستربوں کی میں بول کی تعلیم میں اور وہ بے علیم اس میں اور کی ترمینیوں کے دورول کی تقدیقات کیا تھی وہ اس نا درخ ہے کی ترمینیوں کی عزید کے اس عزی تھا۔ نہا بیت ہی لا بروائی سے اُس نے دولوں روپے جیب میں ڈال لیے ۔ عزی تھا۔ نہا بیت ہی لا بروائی سے اُس نے دولوں روپے جیب میں ڈال لیے ۔

"حضور إميري خديمت كامعاوضه ؟" دلال في كها .

وکیل نے جیٹ سے ایک روپر کال کرولال کے بڑھتے ہوئے ہاتھ پر رکھ وہا۔ اُوکرا نا ہواوکا لمت خاند کی طرب جبالگیا۔ وہاں وہ ابک فاتح کی طرح داخل ہواا درسا سے کبلو کو نظا نداز کرنا ہوا ایک محفوظ کو نشے میں جاکہ بٹیے رہا۔ بٹیٹے بٹیٹے اُس نے ابنی بہت سے دیکھے ہوئے خان بچو دیکھے اور کھیے نئے خواب بھی ۔ اُس نے ابنی برشا رشاب بیری کو دیکھا۔ اسکے پازیب کی جنگا اُسی جس کی مسکو اسٹوں کو نشفین رنگین کی طرح بھولتے ہوئے و بھھا۔ اُسے محسوں پازیب کی جنگا اُسی جو بھا۔ اُسے اور اُس کے جوشِ ستائیش کی شرت کا اظہا دابالم البارالم البارالم البارالم کی کی کی کی کی کی کی کی کی کہ نام کے اور اُس کے بوئی کہ بہت دیج نک جا گئے ہوئے کے بیٹوں کے دنگ برنگ جالے بنتا دہا تا مائیہ کی اواز نے اُس کے سینوں کے برندوں کو نیال داُسے درکے دنگین ہوری کی طرف اُرجا نے برجمبور کر دیا اور وہ جوشِ اسٹیا طبیں ڈو وہا بوئا گھراؤٹا ۔

بڑھا پیروی کاربھی باغ ہور ہاتا۔ اس کا مٹیار ٹی کی ہیل سٹیری پرچڑھ گیا تھا۔
مس کے خواج تقیقت بینے والے سی تختہ اس خونٹی ہیں اس نے بیٹے کی تخریک پرہموکو
اس کے میکے سے اپنے گھر ملوالیا۔ نوجوال دکیس کے دل ہیں بہا وا گئی۔ اسے زندگی کا مرکمہ
بائم معلوم ہونا تھا۔ اب اس کا بیٹیے اس کے لئے نئے مکسات او زندی سرنوں کا حال کھا
ابنی چیوٹی سی زندگی خور بنا نی ابنی و نیا کو اب سیانی اکسی بیادی ہی کیلئے جہ جیا ت ہیں
ابنی چیوٹی سی زندگی خور بنا نی ابنی و نیا کو اب سیانی اکسی بیادی ہی کیلئے جہ جیا ت ہیں
مشغول موجا نا بڑو ت بازوا در ادرا دمان سے جو اپنوا دل رکھنے والے ایک نونوال سے لئے
حاصل جیات ہے جو نیروکس منقبل دِنوا حِرا نے آمہ خوام حال ہیں شرقع کا مرانی کا انتظار

کررہانھا۔ ہجوم انبساطیب وہ نفوڑی سی میزاری ہمجسوں کرتا تھا۔ اپنی نا زبرور دہ ہیوی کیلئے دہ بہت کچیکر ناچا ہتا تھا۔ مگر کام اُسے اِکا وُکا ہی ملنا تھا اور جوفیس بھی اُسطنتی وہ بنریکا کے اُس مشنورے کی نذر مہوجاتی ۔" بیٹیا! ہائی کورٹ میں نام درج کرانے کی فیس کے لئے دویے جمع کرویً

اس کا نام ہائی کورٹ میں بھی درج ہوگیا لیکن اب نک کام کا دہی عالم تھا. دیادہ تر ایسے لوگ جونیز وکیل کی طون دجوع کرنے جو کچہری سے جھید ٹے ہوئے کا موں بر بچھیجی رفام خرج کرنی نہیں چا ہتے تھے۔ کوئی تھوڑا سابھی جانا پہچا نامؤ کل ہوں تمہید نشروع کرنا سیا ہے سسراد رمیرے جھیاسے دانت کائی دہینی تھی ہم فرالہ ادرہم بہالیہ کیا وہ زما نہ تھا ااب ایسے لوگ کہاں جو دوستی کا خیال رکھتے ہوں اِمٹر جناب ڈپٹی صاحب بڑے دہنے دارا دی

م آبکے نامصاحب اورمیرے دا دا اپنے ممیرے عرصیرے بھائی منے "کوئی تنجر استیے ان داكرتا - اورسب كى انتها ببهرنى كراكب مجيد سفيس كى كبيئے كا" دورو درجى مانى الضمير حونير وكيل كحية وننهرت حاصل كرنے كئے اور كيم مرؤت سيمفت ميں كام كر دنيااور باران موثيار اس اندازسے تصن بوتے کہ النول نے ہی کیل سے کا م لے کواس کی عرف افزائی کی ہے۔ زانهاسي طرح گذر مارا كونهيني مين دس مندره ربول مصوريا وه جونيز وكميل كونهيس سلمه اورش بھی اس مُرے حال سے کرکوئی مقدمہ بازکسی دلال کی سفارش سے اس برعنا بیت کر دسیت وكالت خانے بيس وہ روزايني دوكان كانا مگركو ئي حزيدا يستنوں سے بى اس طرن بشك كرانكاتا - جيد كوئى طياره وهم سے زمين رياز سے اسى طرح نوجان كيل كى آوز ديئي ريش كست بر کر تیم خصیفتوں کے دلدل س آگری تھیں۔ بڑرھا بسروی کا راس ماکامیالی کا دمروارا بنے بیٹے کر سیجھے دکا اور رفتہ رفتہ اس کے خیال میں بیٹے کی نااہلیّٹ متم ہوگئی۔ بڑرھے ہیروی کا کے لتے برسبت براص مرم البض دفعه روم كالحي عجب طرح اونا ہے - و مفصد حِبات من الكاميا . ہوکراً ستنی سے ہی رکشتہ سرگیا جس سے وہ منفصدِ والسنہ بھار پیرزی کا رکی منطن بہت وہ م منى زندگى يى دى كركام باب بوتى بى جراس كى الميت ركھتے ہيں اور ناكاميا بى أن كاعت ہے جونا اہل ہیں۔ کامیا بی کے فرورولا براس کا بٹیا اپوراندا نزاا دراس کے ارمان وقمنا کے حواب کا مک کے بن رہے ہوئے بادل کے مکروں کی طرح نیز میز ہو گئے ۔ بیروی کا دینتے سے رکز نسون گیا اوراسی زاسب سے اُس کے مٹرے کی باتھیں ننگ ہونی کئیں۔ دفتہ رفتہ پیروی کا دارصد سخت گیرادرکونا و دست بهزاگیا- دیسیمی وه کم ما بدادمی تفاادراب اسف اینی تفورسی

بہت پرنجی سختی کے ساتھ بجا ہی۔ بھے بسب پرطرّہ اس کا چرچڑے ہیں۔ نوجوان مگھ۔ ناکامیا ب دکیل حوصائسکن میزاری کے عالم میں زندگی بسرکرر دہاتھا۔

جونیروکس نے اپنی جدوجہ دیس اصافہ کردیا تا ہم نتج ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہ محض ایک جونیروکس نے اپنی جدوجہ دیس اصافہ کردیا تا ہم نتج ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہ محض ایک جونیروکس نظا ورجونیر کے معنی ہیں نج پی سطر ھی بہرنے کے ۔وہ دونوں ہا تھول سے ترقی کی سطر ھی مکر کے اللہ کا انسان اور الھٹی ہوئی ہا گھانے ہوئی الم کا شکا دیگر وہ سٹر ھی سے جبٹا ہی دہا کہ باکر نا یسب میں ہے جبادہ درانہ رقا بنوں کا شکا دیگر وہ سٹر ھی سے جبٹا ہی دہا کہ باکر نا یسب میں ھیں جبال میں دہا کہ باکر نا یسب میں حال تھا!

ده الجي ناكاميابى كاس منزل رئيبين بنجا بفاجهال يصى بين بخات طبق اس كا فرخم بنوز ناسور نهين بهؤا مفاراس كاحساس سه نياده ابني بيوى كسام في بيراد بوناية بيرى سي مي كونين ابنى شريكي حيات كي ميت بهي گذريس بيرى سي مي كوريس ابنى شريكي حيات كي ميت بهي گذريس ليكن ده اليها كھويا كھويا سار بنها جي ده فرمي بهوت بو تي جي بهت دور ب اس كے لئے بيرى اُس كى ناكاميا بى كا كينه فتى - اس كى ناكاميا بى سے بي خرواك كي باس حيم ده موت وه موت اس كى ناكاميا بى سے بي خرواك كي باس حيم ده موت وه موت اس كے بيات واس كى ناكاميا وي ميك اور مي انكام كار كيا اور خوب اس كى ناكاميا وي مادوس كار ناكام كار كيا اور خوب اس كار ناكام دان دريان تفاراس كار مينه اداس كار مين الله مينه محل وال كسنت ختى - اب اس كار سنگار دان دريان تفاراس كار مينه اداس كار مينه اداس كي مهري بي كيون ا

ابک دن نوجوان دکیل ابنے دیران افس کی تنہائی سے گھراا کھا کچہری مبانے سے بہلے زنانخانے بیں جانکلاا درجہرے رئیفائی گفتگی کا غازہ مل کر ہمیری کے باس گیا بہری کھٹی

ہوئی جادرکومشین بہبی رہی تنی ۔

سیکیساس وقت اِدھر انتخابی بی بندی نے فرد اُلام بندکر نے موسے مسرت سے دریا فت کیا۔ اس کے لیجیس ایک در درمندان طرابھی تھا۔" میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کر رہی ہویس وینی ۔" وونہیں جانتا تفاکر کیا ہواب دے رہاہے۔

"اَ پُوْمِ وَنْتَ مَنْعُولُ رَبِتَ بِينِ جَبِ گُوراً سَيْعِي بِينَ وَكُورِ مَنِ مِنْ سَعِيمِ مِر وَنْتَ مَنْ وَلَا وَيَهِ وَنْتَ مِنْ مِنْ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

" أن كل نمائن آئى ہم تى ہے مضام كو جيئے ندد ہاں ۔ دوگھرى كے لئے دل ہل جلتے كا اُپ ہنى كام كرنے كرتے تھاك گئے ہيں " بيرى نے تقوم كى افسر دگى كو دوركر سف كے لئے كہا۔ " اچھاتم جلى حانا اكر بلین نیم كہیں جاتى دائى ہى تو نہیں " شو مرفے بيوى كى دلد ہى كى۔ " كوئى لے جائے دالا بھى تومو"! بيرى نے شكايت كو مكھا بنا نے ہوئے جواب دہا ۔ " ہمت خوب إیس آئے تہیں ہے جابول گا " ہونہ دکیبل نے دھڑتے ہیں جاب دے دباتھا۔اس جاب کے مطالبات اس بالی طرح داضح مہدتے جیسے موت یاد آجائے۔

وس نبی وکیل مجری رواز مؤارات ج اس کی ناکامیانی کی ساری اکم ساما نیاں ہی راس طرح برس رسی تصل جیسے کوئی سنگسار کیا جارہا مور مٹرک برکے روڈ کے اس سے حدمات میں کر در سے منفے وہ ابیا محسوس کررہا تھا کہ مٹم اگا ڈیال موٹریں اس کے بیسنے بھی رہی ہی داه گراس منظل نے مولے بعدت کی طرح علوم ہورہ سے تھے جبروں سے اسے نفرن اسم موس موسی لحتى بهرينے اس كامنرجرا ديمي تقى . دوا بنے كندھوں ربيواكا بوجونك محسوس كرر مانعا كبمبھى اس كا دماغ خیالات سے بری مهوجا نا بمیسوطل ادر هی خیالات اس طرح سجوم کرکے اتے جیسے سی ننگ گلی سے بہت بلوائی گزرہے ہیں ۔ نا کئ ایلفظ اس کے لئے پیام مرگ تھا اس کی حمیب میں ایک بعبر کی کوڑی کے نہیں بھی مجھررایک وصیلانہیں اور کھیری سے کوئی امید نہیں جونیز وكبل جلا جار مائفا مابوس بسرادا واس بازادس اس نے ابک بندریجانے والے کو دکھا۔ ا نے موجا "کانش میں دکیل کی مگر ایک فلندرسی بہتا ، بندرسونا بھی ناکا میاب وکسل ہو نے سے بہنہے "اُس نے ایسا محسوس کی کیفائش گاہ مندروں کے ناچ کا بہت ٹرالکھاڑا ہے۔اورہ اس میں اجینے والا ایک بڑاسا بندرٌ ڈُگ ڈُک ڈُک ڈُک ڈُک سندروائے نے ڈُکڈ کی بحاتی سٹرک پر کتے بھو کے لاکوں نے سنو معیا یا جونیز وکیل کے دل میں ایک عجبیب ی حاتی سیاسوئی اسکا دل ناچینه کوچاه ر با تفار اس کے جبرے برخینه نا ندمنسی کے آنا رسدام دیے۔ دہ ایک زور کی مقہم لگانے لگانے مصاس سے بجاکراس کی توجہ دوسری طرف پیر گئی ۔۔۔ بیہ عالیہ کی حرمی توس

سے بنائی موئی دواہے .بارہ برس گنگونزی اور بارہ برس ننداد لبری کے برفانی گھیا دُن میں ایک را دهده باننانے بچوگ سادھانٹ رنشی کھینٹوں اسے آکائٹ بانی ہوئی بردواتی انہیں کے اوھومہاتا بح برزن کی سواسے می ہے بھائی لوگ فور سے نیں امر گی بواسپرکنٹھا لا ، سوراک اگر می کوڈھ برا أبخارا كالأزار بسيند حبيك بليك باوكولا ازخم ناسورا سانب كاكات بجيوكا ونك برسوت کی مبیاری کم کا در داکشفیا، کون ساردگ ایساحس کا برعلاج نہیں۔ بھائی لوگ اِفائدہ نہیں سونے سے بیب والیں۔ اوبی برونٹواٹس کے کھولا بھٹاہیں . . . . " کہل کھیری کے احاط میں دائل کریا تقا بيبل كے درخت كے نيچے ايك شرك بيم السل داكر كوئر كراح بر ديگا اكر را تقاراس كے چارد ل طرت ایک فلفت حلقه با ندهے کھڑی تھی۔ کیل بھی فیبرارادی طور رو ہال کچیرد بر کے لئے کھرا ہوگیا جب سرطک کیم کی تفریقیم ہوئی وحلقہ سے تک کر ایک خص نے پہکتے ہوئے کہ ایک مہنتہ وا نفاءاس نے دوالی تفیحس سے مهرنت فائدہ ہڑا سر بدر دواخر بدی ربھبر تو دھڑا دھڑ بیسے برسے لگے جو نیز دکیل کے مذہب مانی آگیا کاش وہ جی مٹر کڑیجم ہزنا میسویے کر دہ اتفاہ ما دسی کے "اربک منوئین من دوب گیا۔ اس کار حکرانے لگا ، آنھوں نے مامنے الدھیراسا جھا گیا ۔ اوراس الاصيرى بن لماكن كالفطائب رمانب كى طرح كهور بالضار

" اجى دكيل صاحب إكباكر رہے ميں آپ بہاں ؟ ایک دلال کی آدا زہے دكيں جُولگا۔ اُسے عجاب كالبيدينہ اُگیا ۔

"كىچېىرى ئى درا بولى درا بونى كھڑا موگيا ،ال فرىيبوں كودىجيو گنواژں كوكسيا تھے ئېي ..." مېر دكىيلىسلسل اپنے دل كا بخار مشرك يخبر ل كے خلات نكالنار با داكاميا ب كامياب كامياب سے عمر ما جلنے . کیل نے مس روز دلال کی مبت خوشامدیں کیں ۔ اتنی کرکٹ بادل دیدہ موٹے مراب و دالے دلال کا دل موں سیج گیا ۔

سربہ بھی دھل جائے تھی کی بہری کانٹورو مینگام کم مور ہانشا، ببیل کے وختوں کے نیجے کی آبادی گھسط رہی تھی اب ماضر ہوا "کی آوازیں بھی معدوم بھتیں اور مطرکوں کی دھول کل کک کے لئے آرام لینے نیچے بدیمبر رہی تھی جونیئر دکس و کالت خانہ کے بر آمدہ پر ٹہلتے شہلتے جہ کھاک گیا تو کچر ہی کے احاط میں لوں ٹہلنے لگا جیسے کوئی ٹوسیہ جو کا اور درور کا ٹھکرا یا ہواکت البی وم سکر آئے رم جھ بکائے ہوئے تیا ہے رہا منے سے دلال ایک نوجوان کو لئے آنا دکھائی دیا ۔ جونیئر

کیل اس طرف کو لیکا جیسے گوٹ کے ٹین کی طرف گرسز لیکنا ہے۔

ورا ال سرك يول چر بيد ورست يا ل سرت بين الم التراك المال ال

ا جی دکیل صاحب عبدی ؛ احباس انٹہ نزجائے . . . . میں مخنا رصاحب سے اب کاکرالیٹنا آنی ڈیوٹ میاں مجابت مجھے بہاں ہے آتے ، چونی پر پہنٹر یے داضی ہیں آپ کو کیوں ٹردہے ؟ آیتے عیلئے!" موکل کوئس اپنے کا م کی عمیت بھتی روکیل کا یہ بہپالم مختر مرمضا کہ وہ اتنا لیجے اتر رہا تھا اس کی تحصیت لرزائی پڑوخا کی کے مطالبہ کے سامنے آسے حکنا المرا اس کے دماخ میں بہت سے خیالات آئے ۔ اس کے دل بیں بہت سے احساسات نے نشتر لگائے ۔ آخرش خیدہ صورت منطق نے اس کی دستگیری کی ۔ کم اذکم نمائش جانے اور وہا سے والیں آنے کے لئے رکشا کے کرایے نو سوجا تیں گے " بیسوپ کر جو نیروکیل کو کے کراجلاس برآن ڈیوٹ کرانے جہا گیا اور جہنی اس کی جبیب بیں اکلوت نے بچے کی طرح جیبتی ہی ہوئی آراکا کر رہی تھی ہ

أخر

وه نسلاً مهندون ان مسلمان سیریاً حهد جا صرک نوجوان درها و نا آنگواندین سے بگر و نی مسیرت او رها دت آنگواندین سے بگر و نی مسیرت او رها دت کے امنزاج سے ایک ہنوانخصیت بدانہیں موتی عنی زر کریب خصیت کے انکمل ہونے کے سیدب و اکد کوکیمی سے زیادہ نرجے جور حکتبی سرز دہرتی دہنی تقتیب آھی وہ ایھے خاصے بھیلے مانس مہی اورائھی دست برسینہ نظر برلب باسئے تشیم کے رومانی اور کھر کھڑی جرب میں مساحب ۔
"کیلیف در نومیت کے دلیسی صاحب ۔

خود و کرکریمی کے لئے ان کی میرت بلاتے جال تھی میٹریکل کا لیج کے منتفا خالے میں وہ الم قس من سے ڈواکٹری کی ڈکری لے کروہ اسپتال کے وار دُول سے ایک سال کے لیے خیر ب

عاصل کرنے کی غرض سے والبنتہ ہو گئے نکھے را اکٹری ملازمنوں کا عنقا ہونا اوروسینسر کھی ل سٹی<u>ے کے لئے رویوں کی نایا کی ع</u>موماً ایسے تخریوں کی دمردار سوتی ہے۔ بہر صال ڈواکٹر کم کمی لخربے حاصل کر رہے تھے مان کے افسرتوان سے ایک گونہ خوش تھے۔ بڑھنی تھی مرحضرت ورا فیس حِالنِّن ادر الحِمْ يَكِيفُننون مِن يَكِيلُكُ يَخْدَ بِبْلُوعِهِ مِعَاصَرَ فِي زُرِّسِ رِدا داري كاصد فه نضاب کراس کے بہادے کریمی بخ بھا کتے ہیں چلول کے طفیل ادریھی ہم ہوج وگرداب سے کھیلنے والو<sup>ل</sup> کی شنی سکساری ساحل صاصل کرنی بهتی تفتی کرئی کی سلامتی کوئی انوکھی سلامتی توخشی نہیں کہ وہ پیرنتب ناریک سے فائدہ زالھانے ۔ وہ سند دننانی فرسوں کے درازگیبوؤں سے کھیلئے تھے او امگلواند بن ریسوں کی زلف فی تفریک لئے زیستے دہتے تھے۔ سیح توریب کو دہشم ارزی کے بسمل نفیے کرمی رکیفیوں اور مانحتوں کے لئے مالکا صاحب کھنے ماکی عز تر استنبی میں آل کمی اسمان ادىنىي.اينىكرداركى ئالىندارى كەسىبىكىچى دەكرىم دىنىخادكىھى نىرم . بىزىمى اورگرى لىراكى ان کے لئے عام طور پرامھی جندا الفضان رساں ندمنی لیکن حب بدا نیا وطبع عملی رومان کے میڈن میں جلوہ گرمزنی تو داکٹر کرمی ایک ضعکو انگیز جبز بن کررہ جانے پیفید نام زسوں کی لطبیت جالوں کے وہ مہت جلد شکار موجائے تھے اوران کی رمز نکین دہوش اداؤں کے ملیفا دیکے سا منے بالکل لود نے نظرانے میں کہ مینیت کرمی کے لئے طائے جاں بنی مونی منی۔ ایک دفیہ کری اسان مارتھا کے متعلق منا لطبیعہ مبتلا ہوگئے۔ مارتھا کی عمرحالیس سے بالارسي ہوگی مگرجیات ڈجیوٹ رسنا جوانی کی شبا ہمت کا ایک حذاک حذامن مبحبا با ہے۔مارتفا نوج ان نسکاری سے بازا کی گئی ۔ ڈواکٹر کرئی ہے اس کی مااطنت محف طبیعیت کی کی کی بنا رفتی

موسکتا ہے کرمیذیہ مادری کے وفر کا ایک ملکا سا پر توجی اس کے ساتھ شامل ہو یہ اسی ملطفت سے کریمی نے ذہنی طور پر بات کا نبندگر خبالیا۔ وہ سمجھے کرمین خوتن نصیب سے ایک سفید ربری نے انہیں گلفام بنالیا ہے۔ آخرش ایک رومان خبر شام کو اعفوں نے اظہار مناکر ہی دیا .... وہ تمہاری بے فرار کرروں کے لئے ذیادہ کو زوں ہوگی ... "

' ابزننگ اِن برین' کی اوجی مل جانی منی پر بینید ل کی کراموں کے ساتھ نینفیے بھی وسل موکر فائن حیات کی نیز گی میں ایک عجمیب نوع ہیدیاکر دبتے تھے میکر ناحال عزش فدا کا د کوخلو نے حسن میسیسر نہیں آئی متی ۔

أخرش أيك روز داككري كى النابتس كامياب موكتين-

"كريمي در اكل مربي الوننگ ادت سے برشام سرو كلكشنت ميں سرمرسكتي ہے فيش بربولو فيلائي كلنم اوراس كے بعض با سے نہيں ان دون مرسم مهبت خراب ہے ، بولوفيلائنہ ميں فين ربيريو ائٹر اورفل سے نها ۔ ب كيانم وائنگستا موگئة و"

"بين ابيت كودنيا كاست زياده وترش فمريث خصي عبا بون بمرسه المتانهاري مرفوارش

ایک عطائے بے بہاہے "کرٹی نے برجلے عصرِحا صَرِکے فوجوان کی طرح ادا کئے ۔ مصر من مناطر ماری روا سے ان بند میکون کا معدی ڈیسا

اس اسی گھڑی سے ڈاکٹریمی لطبیف دشہر بے خواب دیجینے لگے بھیلے کوتی ہو نہا رطاقہ انتخان کے لفینی نینئے کوسنے کے لئے ایک جونسگر اربھیراری صورس کر دیا ہو بمولیون کے میئے دیر ا لعلیں کی طرح ساری کا مُنا ندانہ ہی سرشار وزنگ بی نظراً دہی گئی ۔ وہ اپنی اُسندہ کا مرانی کی تفقیقو کی نفصیل سے اپنے خمیل دنصقور کواس طرح روک رہے تضصیبے کوئی بلی حج ہے کو کرای کیا کے دھوڑ ا دہتی ہو یاکوئی بچراہنی موفور مٹھائی مجل مول اوراتراانزاکر کھاتا ہو، اِس احساس کے ساتھ ایک ابسا پرت را محد بھی نٹا مل مقا ہو ہجاری کے دِل ہرکے عظیم و مقدس مُت کے جراف میں محصکے تاریخت وقت مضطرب ہے بچکے سبٹ بداکر و تیاہے۔

شام کودبنے بہترین سوٹ کو کا وَنڈری میں استری کرنے کیلئے دیں اسپنے نفیس زفاسٹ ہیں کو بار بار برنی کرناا درجوتے بر بالسن مگوا ناتھی کمیں کے لئے صدور جرد دمان آخرین اور تخیل برجر کام تھے اس اور اور نازن کشف اور کا لوٹن کی حجاب اس اور انسان کا میں مام دمیش باافیا وجھیفیش لینے اندر کفتی الرائی کی حجاب اور جون کی مجاب الحرین اور جون کی مجاب الحرین کا میں معام دمیش باافیا وجھیفیش لینے اندر کفتی اللہ مرائی کیف والبسا الحرین ایس حقیقت اور شال ہم آخرین ہیں۔

### یس اُس کے باسمیں کیر کو کیسے گدگدا دُر گا بیں اُسکے لعل واسم کیس طرح اور کھا

دُراكُوْرُكِي عَمر باً دو نجے دِن كواسيّال سے كوارْرُدواليّ عِلْم جائے تھے ۔ آج دہ يسوچ رہتے نئے كوكوارْرُدواليّ جاكر كركس سرح اپنے كوموليّن كولانّ سائيں كے آجى بارد نجے تئے دوارْد كاكام اپنى تىم بى مرم لائھاردد نجے فرصت ركھانا يشير غسل روه بي " حجور بدِّمنر ساكى حالت خراب ہے "

کوئی ڈویٹھ بجے ٹرمنرسوں کی حالت فذر سے تعملی کریمی کو ہا مکل اطبینان ہوگیا۔ وہ ڈابرٹی کے کمرے میں حاکر نوج ان زمسوں سے چھیٹر کرنے لگے۔ کو یا بیشام کی متہید تھی نِسبتناً

کریمی نے گھڑی دیجے ہوئے بنظراری کے ساتھ اس جلے کوئنا۔ وو ریج جلے تھے۔
اب کریمی کو فلجان ننروع ہوا۔ انہوں نے انداز ولگا باکر شکوں سے وہ آ دھ گھنڈ اور
دے سکتے تھے۔ بھا گئے ہوئے وور نسی کے باس سکتے۔ ایک انجکشن اور لگا با کارڈ برول کی گولی
کھلائی اور آکسیجن کی نکی کو فردادیست کر دیا رکھڑڑی دیر وہ بیجار کے سربالیس انتظاد کرنے
رہے۔ سکواس کی صالت کیاں فلم ہی ہوئی رہی کرئی بے سہر توکرڈ لوئی روم میں جیلے گئے۔
ادرجالت کا انتظار کرنے گئے۔ دوہ اپنے فاکونٹن بن سے او نہیں اعصاب کے کھینیجا و کو کم کہ نے
ادرجالت کا انتظار کرنے گئے۔ دوہ اپنے فاکونٹن بن سے او نہیں اعصاب کے کھینیجا و کو کم کہ نے۔
کے لئے فرشخوری طور پہیلینے گئے۔ ۔ ۔ ، " بیبر پٹر ایز اس بنا ۔ اور سے انتظا ط

انجين الافرورول سياوسوت الميك الى الميكالين الديك الما الميك المراب الميكالية الميكال

" ميلوداكركمي إكبا خبرم ؟"

یرڈ اکٹرسرٹی کی آواز تھی۔ کرمجی کی جان ہیں جان آئی " ٹبد مبرسوا کی حالت خواب ہے"۔ اُٹس نے اطبینان کی سائس بیتے ہوتے جواب دیا۔

"كيا هِوَا ؟ كرا لِمَس تونفا كيبا كولسببي كررا سهه ؟" " ال كوليبي !" دونوں داكٹر ولكر وارڈوس كيمة ـ بلرمنس اكى زندگى كاچراغ البي كاستان الله يون ئے سہارے۔ کی بہک کمی کے دل میں ایک خواہش بدایم تی کیوں نہ اسیجر بسلنڈر کوسٹا ویا جا شکر دوالیا کرنے نہ بائے - اس خیال بیٹمبرنے تفور کی سی المامت کی ایمی مگر تا خیر کے احساس نے خلوان میں اور اصافہ کر دیا ۔

\* رئین ایس جانا موں اب ایک بہت ضروری کا مہتے آم دیجے لینا اسے "۔ \* اگر کما تو ڈی مرٹر فلکٹ تو اس بھی کو دینا ہو گاما پ کے دینخط لقعد این موٹ کے لئے صروری

ہیں۔ آب البینٹر ہیں یا

ب یہ حرب کری جیب ہو گئے اور ظاموشی سے آگر ڈولو اُل کے کمر سے میں مائجید رہے مسائیل بھی کھید کا اوا

كرك كرسيس دانس أتت-

" نہیں اُٹی نہیں" سرلن نے جواب دیا۔

\* اُتُ إدومهت وانت نے رہاہے اکر نمی رہے مرے کرسی سے اُتھ بیٹے ۔

" سرنتی بالوامی کوارٹرجا تا موں جا دہے کسایس کوارٹریس رسوں کا واس نت کے اور مرہی جا ٹیگا مون کی تصدیق کے لئے مجھے بولیسے گا"۔۔۔۔۔ کریمی ٹوپ سر برر کھ کردوانہ

بهوف واليس ي كالربال دربان إلى الراكباد ركيف لكا.

" جُرَا داكر مرجى أب كوفون بربالات بي "

كريي مدحواس بوسكة واكثر مرجى إس واردك البجارج تق كريمي دور مع موسك فوان

برگئے۔بنرچاکک وزرملدیات کے معتمد بارلیانی کے جاکواختا ج فلب کے دورے پڑر سے ہیں ُوہ نورًا استال لائے جانے والے ہیں 'بے انگ وارڈ کی بالا نی منزل مرح کربنا کی جائے <sup>را</sup>ئے ہما وُاكْرُ مُرْجِي مِرْفِينِ كُوسانُولِسكِرِخ وِنْسَرْمِفِ لاربِيمِس-دُّواكُرُّ كُرِمي كَادِسان خِطامِ مِركِنَة - وه جاه رب کفے کرمیار سے جھاوئ سارے بارلہ افی معتمدوں اور سارے وزیروں کو ٹرکتر سوا کے ساتھ میک ونت بوت کی سندوے دیں مگرا بھیس خود ڈاکٹر مکر جی سے اچھے کادکر دگی کی سندسنی ہی ۔ وہ غضے كى كۇنىڭ يىڭ رومىڭ دائىنى لايىلىدى مەر يانىخا كەنگىھىلا ئۆلىبىسە ان كىچىلىن سىينىچى از ريا ب-مب انگ دارڈ امع ڈاکٹر کیمی کے وزیر ملدیات کے متحد بارلیمانی کے جیا کا انتظار کھنے رہا گھا یا بح بر ایک نشایدار وی است از برانگ دارد کے سامنے آگر لگی وس درمیان س کرتمی میر ایک نیامت گذرگتی نیامرت صغری نهی ملکه کری مصیحی زیاده بڑی <sup>،</sup> زیا ده تندیداز باده و آم-کرمی کاساداروگرام خراب مور باندا. آرائش وز مین کے سادے مفویے خاک میں ملے جا ہے تھے ادرالینا نے وعدہ کا دفت بھی قرمب آرہا تھا۔ جھ نبچا تھیاک چھ نبچے مارسن اُن کے ارمانول کی دولت ان کے قربیب ہوگی راس کا نبینی سیم ان کے سیمس کرنے گا۔ادروہ اس کمحر زریں کی بذیرا کی کے لئے اپنے آپ کو اب کک آراستہ بھی در کرسکے ران کی حیات راکگاں جارہی تھی۔ وییا اورسارى كأئنات كالخطيم زس كام محض مغند بإرليجاني كيريجا كحد ليتراد صورار بإحاما كفارونيا اور وبیا والے کس فدرہے اصولیے اور ناالصاف ہیں۔ بھی دفت اختلاج فکب کے دوروں کا تھا۔ . . . . گراب نوه و الت منظره و دورمو مي گفي ما صنطراب كي گور با رکت مي تحکي خنس يـ داکش محرجی متحدیار لیمانی کے ساتھ آگئے تنے ۔۔۔ آہ اِمگر کیا ڈاکٹر کرمی کو آساونت ملے گا کہ

## وه وون مز كال كمال حك عكر لونت كوتم ع كلس م

واکور کری نے بیے ایک دارو ایک میں تھا کا مما سُرکیا اور بہنائیں ہدلیات دیے کر جھست موسکتے کہ میں موٹرنگ رائے بہا در کو بہنچا نے گئے یہ بیٹرھی سے انز نے ہوئے انہوں نے جبند فوجی کو روں کو زئر کے سامنے سائیکوں پرمنڈ لانے ہرتے دکھیا اور بالائے بام جبند نگلبن بیٹیرلو کو روں کو زئر کے سامنے سائیکوں پرمنڈ لانے ہرتے دکھیا اور بالائے بام جبند نگلبن بیٹیرلو کو رفاق رو نوش با یا۔ ان کا دل رفابت کے تیرسے جینی موگیا ۔ بجر انھیب مولیوں کے خیال سے کین میں کو خیال سے کین کے میں کے گئے کا ہا رمونے والا تھا ۔ مردی کے بیاسی عام وارد کا تھی بر بیام لا یا کہ بر فرس امریکیا یموت کی مشد و ہے کیلئے ڈاکٹر کر کی کو جانا تھا۔

کریمی سید هی جزل داردگئی اور جاری جاری ابنا کام جزر کرکے کوار دائیس آئے بچو بھیے
کوبیدرہ منٹ باتی نے بھیا کوارٹراکی شرھیوں برحر شخصی سے انہوں نے جاری نے نرسول کوئٹ

پرگزرنے دیجیا۔ ایحنیں شبہہ ہواکران میں مارلین تھی ہے۔ بھیلامارلیس ہزاروں میں ایک! اور
عاشق کی آئیمیں اسے بہیاں زلیس کرمی کوئیس ہوگیا ۔ اور ہال جھی توزیج ہی دے ہے ۔ او اِ
ھیک "زبیر بڈیایز" بیس ملنے کی حکم مقریع کی تھی میکڑیہ اِتنی فرموں کا سائن بونا کیا معنی ۔ وہ

پیرشبہ میں گرف زمو گئے ۔ اِسی شبہ لفنین اور بے قراری کے عالم میں ایخوں نے موٹ

تزیر مل کیا دوراً داستہ موکرف مٹن مر" بیر مثر ایز "کا رُسخ کیا۔

"مين انتبر حلإدًا بيريتُرايز!"

فیش وا نے کوخاص صاحبانہ انداز ہی حکم دینتے ہوئے ڈاکٹر کریمی ٹیٹر سے ہوکرسیٹ پر دراز مو گئے . ان کادل دھڑک رہا تھا۔ آرائش کے غیر ممل ہونے کا ناسف بعمتِ عظی کا انتظار

رت اور نفتل قریب کی کامرانی کاعز در کرمی کومضطرب کر رہائشا۔ اُن کا جبرہ تستایا ہوا تھا اور خیالا بریشان به

ہر بیں ۔۔۔ کہ اس بڑیا بڑ" بہنچ گئے کہ وکرفٹن سے انرے ادربید ہے اندر کھیے جلے گئے ۔۔۔۔ ورمید ہے اندر کھیے جلے گئے ۔۔۔ ورمینو نع نے کہ الربین کے البین کے انہیں گفتین میں مہار کا خوار کے ان انہیں کھیں کہ مارین کے ان ان مینے رہے دریافت کیا اور جب الضین طعی لفلین ہوگیا کہ مارین

سی بنہیں آ ما تفائیر اکو اہنوں نے ڈائنا بیٹجرسے دریافت کیا اور قب اصبی طبح تفین ہو کیا کہ ما بہتا نہیں آئی تو وہ ممجے کچھے فلط فہمی ہوئی ہے بنا بدوہ کلنہ "صبابگی ہو نیٹن بربیٹے کرانہوں نے اسٹیشن جینے کا حکم دیا یہ بیریڈا برسے شیش نک کی منزل بڑی بہاڑ دھی یہ خدا حذا کرکے آئیشن آیا۔ کرمی بھیانا کی کٹاکر گاڑی سے از سے ادبلیٹ فارم کمکٹ خرید کرانہوں نے "کلنہ "کا اُڑخ کیسا۔

کرمی تجبانا کُ لگاکرگاڑی سے ازے ارسیٹ فارم کٹ خرید کر کہوں ہے ۔ وہ کرے میں داخل ہو گئے ۔۔۔۔۔ وہل مارسین نتب اور زسیں اور جارفوجی گورسے خوش فیلیاں کر رہے تنفے۔

واكراكم كي كود وجد كرسب زمير سنبس برلس - كرمي سمجھ - يسيس المير رسنبس ي



## مل گاڑی

 تخیں کسان کے بجروں بڑسرت وانسا لاکی مصبی کیا دہی تخیس درمیع کے تحصیت امراد ہے نخف اُن کی ہریا لی کمرے کامی ذک میں تبدیل موجی تھی ادر کہیں کہیں میں میں نے فوٹنوں کے میلے سلے دھیے نمایاں ہرکر گلاد تھیپنٹ کا نفشنہ میٹنی کردہے تھے۔

مرنیا کا دیبان نے سوجا کہ وہ اپنی ہوی کوایسی ہی گلدارساری البکے ہولی میں خرید کرد گیا۔ مونیا منظر کے سکون سے متاثر مرکز اپنے میں سے ہائیں کررہا تا اس کے واج مرمبرت اوراطمینات کی ملی ملی الرس اُ طرب من میں جیس کی موجوں میں بینے مدینے و اوں کے دکھ کھی ہے جارہے من و المركارات كام فالكيا تفاجع أس وصل في كاجرت مل جائم كى - ايك روبير أس ا بن میں میں میں اور اس کے اور اس کیا۔ ایک روسی ایک دور صولائی اور اس مات گی مگر پرٹرک اسا داخلہ توموٹر رڈھل جا تا ہے مونیا کے دِل میں ذرہسی مالیسی بیدا ہوئی ما سکھ ول نے کہا مگرا یکے علاقہ میں فیصل بہت آھی و لی ہے۔ ایک ودو دھولا تی مل ہی جائے گی ۔ احرفیضا میں اجیجی خیالات برا ہوتے ہیں۔ بیرحبکرایک فوھولائی کی اجرت اسے لقدالفہ صبح کوجہا ٱبادكے كوئے برطنے والى فتى .آس لے گول تيكئے ہوئے روبے كى كھنگ بى نى بول-گلدارساری \_\_\_\_منیافے امنی سندی اور لحالی ہوتی ہوی کا نصور کیا گندمی رنگ کے وجوان جرس رينوسى اورشرم كى ملى عبى كسفيت مصفون كى محكارى سى حبيولى مولى سيط بول برنگال سالگامتوا کلدارساری کا انجل گداز اُ جرب مرتبسینوں رئیسیلنا مزامولی اورآگ مادی ذکلینیاں موثیا کے خیال کی انکھوں کے سامنے اپنی ہوئی گذرگئیں برنگ ہیں اگراس نے ایک نان اڑائی۔

#### بوربا سے جُوسُ با ہر مجسِل مورا ما

جبن ماسے إ

ودسرے دن گاڑیان می جوفعنا کی سکر برور سکون کے جا دوسے مانے میرنے کتھے ؟ جاگ سے گئے بیل گاڑی کے استندو کا روان میں زندگی اورحرکت پیدا ہوگئی مابیامعلوم ہوا كرسب برايك بركيفيبت طارى نتى نسب بويم اورنعنا تسطيطعت اندو زينف اورروز كا ديجيل فيكلنه كامسرت كوفرمتني كيمها فذمحسوس كررسي مخف-انهوں نے بباوں کے پیشوں بریا تھ دکھو کر كى رفغار ثرهكى - رسيه ووسيم عياك اورباره ماسية الابياجان يكيدرا بكرون سيد مفوراسا کھٹول ہوالانبی گھونگٹ دالی ورننیں بیل گاڑی کی قطارسے ذراکنز اکر بکا گئن مِسافرنز مننسدم الحمان برهيمبار المع فقة ناكر الندس ببليم ايني اينى منزل ريهن مائيس بحديثول كورميان کھلیا آوں میں دھان کے بوبخ اور بوال کے ڈھیرا پنے تنہرے بن سے نظاوں کوخوش اور دلوں کو ملمتن كردب غفه بسلوب نشاكتك ببول سعدادال كي طرب ادر كا دربا لأب في كرونين كبير مجبر كريفة کے انبار کی جانب دہجھا ۔ دُورا وزرُ و کِ کی بننیوں کے کنا دے اٹھے کھیل اور کتے ہوک کیسے تنے اورنگھیٹوں رعوزنیں یا ٹی جبر رسی ختنیں۔ مبل کا ٹری کا کاروار کھینٹوں کے درمیان کھی *سٹرک برلکی* أَكُ مِرْصَى مِنِي لَكِيرِ بِنَالًا بَوُ إَصِلَاجًا مِ إِنْفًا .

و صیرت دهیرت دان نے سامید منظر کو اپنے کا نے بانے میں لیبیٹ بیا بہسمان برنا روکے میراغ جل گئے اور دور گا وَلَ بِی کسانوں نے اپنے دیثے روشن کرسائے گاڑیا اول نے کا دول میں چاربا پخ لالٹینیں جلالیں اور انہیں کا ڈیوں کے نیچے ٹیکا دیا یکنی کا ڈیبان ابھی نامک گریت

کارہ سے نفر راہ کے او نجے درخوں پراہنے ہے۔

اور دھیمی آ داز سے جنے بڑتے تھے یو تیاات کمسلسل کا ناجارہا تھا ، اُس کے دلیں زندگ کے

دلائے کھڑر ہے تھے ، وہر درمین مگن تھا ۔ فقہ فقہ سعی کا ڈیبان فلر کے بوروں سے ٹیک لگا کہ

یا اُن پرجڑھ کرموں ہے ، ان کے گیت بچے بعد دیجر ہے بنہ ہو گئے کھیتوں میں گیر تر بی نے ۔

بیا گا ڈیوں کی جرخ چوں دان کے گیت بچے بعد دیجر سے نہ ہوگئے کھیتوں میں گئے۔

سیل گا ڈیوں کی جرخ چوں دان کے کیت الے میں نما بال طور پریشائی دے دہی تھی ۔ کا دوال رہنا تی مار ہا تھا اور وہ تیا عالم تصور تینل کی سیرکر دیا تھا ۔

مار ہا تھا اور وہنا عالم تصور تینل کی سیرکر دیا تھا ۔

اُس نے سوجاکہ ایجے دفعہ وھان کی فعل آئی خرد رسوئی ہے کہ دو مالگذاری اواکر کے ال بھر کنبٹ مبھی کھا سے گا اور جوغلہ کی ڈھو لاتی کا روز گا جان نکا او بھر کھرے ستے بھی مرجا ہیں کے تین سال سے ہو کی اور دسم ہے پر پھٹے اور ہیر نارہی پر گذا واکیا ہے ۔ شا دی کو بھی نبن سال ہم کہ گرائس نے اپنی نوجوان مبوی کے لئے کبھی کہتی سوغات نہیں لایا۔ ایک بجہ ہے وہ ہمینیہ نوٹھا ہی رہا۔ نعذ رکا اکھا کو بیٹائے مگرا بجے محملواں نے وَ باکی ہے یسب ولدر دور موجا ہیں گے یموتیا کوساری ونیا بڑی خواجوں شامیں موتی گیسی آبھی ہوا تھی کہ میں اجھا آسمان ۔ اور نا دے ' میں اُسے ایک مربان خواجوں شال میں موتی گھے ہوں۔ ببلی گاڑی کی جرح جرن چرن جوں گھر کی گئے اس کے موتیا میں اُسے ایک مربان خواجوں میں اس کے دل سے مسرت تھیا کہ رہی تھی ۔ اس نے بھر گانا کی سالگی رہی تھی ۔ اس نے بھر گانا کی سے میں اور عربان کھیا کہ اس میں موتی ہوگا نا

#### دور دسیدا سے لاہن ہوگات

وه وبرز کسفختلف داگ الایتار با-اب اس کا دل ماننس کرنے کوجا و دیا تھا۔ "بیے بدلوا ما جلدی سوکیا رہے ۔ ابھی وران تھنگو وزکیا ہے۔ اس فیلینے ایک ہوڈری وارکا ٹریبان كوآوازدى جراب بي سوئے ہوئے گاڑيا نول كے خوالے كتھے اُس كى خوامش تفي كرده لينيمن کی موج میں مب کو کھیر لے اپنی مسرت میں سب کوعز ت کروے بر مربستارہ سے باتیں کرے' ہواکی اہروں کوربام دسے یوصد دراز تاک ڈکھ سیے ہرتے ول کوسکھ کی آمیبدسی بندھی تنی رکیمبید مسرت مرنیاکونتنی عزیز تفتی - اس کا دل خوننی سے بھرا 'وَ انضا عین خرننی *کے عرفہ ہے*۔ دنستایک مبهم مها خوت امس برطاری بنوا جیبیکسی مان ب<sub>ی</sub>اب نه بهبت می محت مند بحیرکو دیجیکرطاری مبورا<sup>م</sup> اُس نے اس مہم مگراندوہ خبر خیال سے بچھیا جھڑا نا جا ہا۔ لیکن دیے باؤں نیبھیے سے آپنوالے مجرنوں کی طرح بیخبال اُس برجاوی ہونے لگا اور رفتہ رفتہ بہدئت ہی واضح ہوگیا ۔۔۔ مالگذاری نواس سال کی دوا موحائمگی اور کھانے کو کھی رکیج رہنے گا مگرنتین سال کا بھایا زمیندارکاسخنت تفاصاا درسا ہوکا رکا فرض ۰۰۰ مونیا کیچیم میں جبر تحبری سی پیدا ہو تی۔ أمس كالشهرس أوثا موامعام مقاا دراً مصفار كي تكليف محسوس مرتى أوصا سيرباده غد ترکھلیان ہی سے جھیک بہاجائیگا میر دسی سال بھر آوصا بہیٹ کھانا ۔۔۔۔ اور فرض کا تقامنا \_\_\_\_سودهمي توادانهي بوسط كالايكسد دنار مكي من وه دوساجار إين بهول ك ككے كي تعنبيوں كى صوابهبت دورسے آنے والى اواز معلوم ہور ہى تفى اسمان بريشارے ابھى تك۔ ابنی سجا سجائے ہوئے تقے مونیا کے دل کے ولو سے ناامبدی کی روح فرسا آ اد کی سے کا محیلیا

جائب سنظ ابھی کے دویاس کے محبوریں ڈویے بہیں سنے یوسنی کنی کمیاب اورائم ل جیزہے
وہ مرت کے خوانے سے یوں آسانی سے ومت بروار نہیں ہوگ فضا متنام ہی سے آسے ہی وولت
مل کئی تی سناروں کی حبیک آسے دعوت انسباط دے دہی گئی۔ نہوا ورنیم سے جولوں کی خوشرک
بیٹ نے اُس کی طبیعت بیس گدگدی میدا کی۔ وہ بڑے اور تعلیق وہ خیالات کو کی و بناچا مہنا
کا دود کا رائب خوب جیلے کا دہس کی پری کومٹ ن کی وماغ نے جی ایک بھٹھے کے مساتھ
وصکیل وہا۔ گرا ریکیوں کی گرائی سے آسے جند موٹر ٹرک آ بھرتے ہوئے و کھائی وسنے بھروہ خلا ہیں
فات ہوگے۔ آس نے اور اس کے مالھ آس جانب سے آنھیں جبر نیس اور ٹا امیدی کے اُخری
وارسے بینے کے لئے آس نے جرگان شروع کیا ۔ اور آس کے دل نے سوچا۔
اونہ کو گرک

گانے کا نے کا نے دہ او تھے لگا اور فقور ٹی ہی وہ سے بعد لبدوں سے آگ کو سوکتے۔
سب بوئے تھے بن بہلے بیل اپنی ڈگر پر بیلے جا رہے تھے۔ اوب بار کا ڈیاں ٹرستی جا رہی تقیب
سب بول ہے جبراور کلال تک جا رہے میں پچکاریوں سے ڈنگوں کی بارش مر رہی ہے
باروں کے دربیان و مع کویتل . . . . را دھا پکران اور ٹیرے بھا ٹک رہی ہے۔ بجولال لال
کیرٹے پہنے کہیں وہا ہے ۔ یک بک ایک وٹر ڈوک نمو وار دوا۔ را کھشش کی طرح رسکتا ہوا
سے ٹرک ریشا رز مگایا اس کے جبیا کے کے جوٹ کے دمیا تھ وٹر ڈیک فضا میں اڑ گیا اور ٹوٹ

ٹوٹ کر کھجے مڑا۔ براہائ ساہر کا را درسا دہی کا ڈرائیو نظا ما زیاں کھاتے ہوئے زمین ہر آدہے اور شمی کے برتن کی طرح حکینا چورہو گئے ۔۔۔۔۔دادھا کے لئے بہت سی ساریاں باندرسے لا فی گئی ہیں۔
دنگ برنگ کی بوٹے دار ہوتیا بھی نئی گلابی دھوتی ادر سی بی بی مرزئی بہنے بھنگ پی راہے اوالی بی برائی برن سنور رہی ہے۔ دہ اکھٹ ان ہم کی آئی۔ اس کی رسلی جوانی ادراس براس کی تنوالی آنھوں بس لاج کی زنگرین سلطے کے اندر رہم کے جنجی بلاوے ۔۔۔۔ اُٹھ درے موتنیا اِک بنک سنوارہ گیا۔
اس کے جوڑی دارگاڑی بان نے آدازدی ۔۔

"ہے رہے مونیا۔ دا دا کے کلبجہ بربسویا ہو اسے ؟ واقعید توجرا تیرالورا کو ک انتظامے کا رہے۔ مکھٹراای جوانی ہے !"

ایک بورسے گاڑیاں نے دھونس جمائی ۔۔۔۔ایک بنیرے نے موتیا کا تناز الکرا سے انھایا۔ وہ جرنگ کر جمائیاں لیتنا اور انھیں منا ہو ااکھ میٹھا۔ بیل کا ڈیس کا کا دواں جھیدی سا دیک کو ہے کرسا شنے آکھ امری تنا حاصلے کے اندراور جی بیل گاڑیاں خند ندانویس لگی مولی عندین کر اندوں کے کا ندھوں براکوئی خنیں کسی کھی ہوئی جہند ہوز بیلوں کے کا ندھوں براکوئی خالی اور مدہت سی بوروں سے لدی ہوئی ۔ یہ نیا آنے والاکارواں بھی سب کے ساتھ آکرمل گیااور بورے وہوئے جانے گئے۔

صبح مرجکی تفی اور زندگی کے آئارسارے بازار بیں بیدا موسکتے تنظے بوروں کی ڈھولائی سے فارخ موکر گاڑی بانوں نے ساتھ لایا ہوّ اسنوّ یا بھونا کھا یا اپریٹ بھڑکر کریا فی بیا اپنے گا ڈ کے بنے کا رندے سے دھولائی کی اجرت لی ادخیافت کاموں میں تفول مو گئے کوئی و کرارس کیا، کسی نے بازار کا اُرخ کیا اور کوئی نامری خانر کی طرت حیادگیا یر نیا کو بھی اجرت علی رہیا ندی کا تمکنا ہوا ا کے روبیر۔اس نے اُسے وحوتی کی ایک کھونٹ میں کئی کھ دیکر یا ندھا ا در آڑھٹ کے حاطے سے مام نکل گیا ببلوں کوبیا رکیا اور کاڈی کے رسا میس جاکر ایٹ دیا ۔ اُس نے خیال کیا کرم اوار مورز کے لیدائے اسی طرح رو بے لیس گے۔ اس نے احساس مسرت کی دولت کو دل میں و مالیپا اور ا انگھیں بندکلیس میکرخیالات کی زیاد نی کی دجہ سے وہ سونہ سکا ایک دوکروٹیس بدلکراٹھ میٹے ایسا کی نهری دهوب مرطرف نمل سی طنی به تصیا کی زم مرصوب طبیعیت میں امرنگ ا در بالیدگی سیداکر ر کھیں ۔ اور اس من انٹہرے ایک تارے تھی رسا سے نشادا کھینوں سکہ بارور ابور سے سوا کے حجو لے بر خوستی کی مینگی*ں نے نے کڑھ*بول دہے تھے ۔دور ورختوں کی ملبند ایس سے ناختوں کی کوک سنا اُن دے رہی تھی یونیا کا دل تھی کوکنا جا ساتھا مرسرت اور در دکی ملی تھی کوک قلب نبساط دسرت میں بھی ایک بلکاسا دروا ایک زم ساسورسو اسے مرتبا وریاک سیٹھا ہوا او بنی جاروں طرت و کھیا رہا۔ بجرانگرانی لیکراکھا ماس نے انگرانی مبالغے سے کا مرایا جیسے دہ کسی خرامش کو دیارہا ہو - اوسے ا داوے کے مانخدوہ بازار کی طرف جان کے ایک کا دیے براس نے ناری خانہ کولا کے کی لطرف ہے دیجیا کئی مزدراورایک ووگاڑیا ان درنے ہردونا پڑھاکڑیا گن کی فورس میری کا مڑولوٹ تہے نخف اُس فے صنبط سے کا مربیا ورآگ بڑھا جا اگیا۔ ایک دوبار بحرکر بھی دمجھا بیکن بڑھنا کیا بھرے مازاریس وہ گھونٹا رہا دینی میکر اُس کے ول میں ایک دنی مہر کی خوامین منی کہ وہ سب کھیے تنرید کے کرٹے ہے مٹھا بال جوڑیال ترکاربا*ل مرس دینے کا نیل کٹکھنی سینید* دراور اراروں کی طرح میخی ہو<sup>3</sup>

نعنی نمی کمکلیاں \_\_\_\_ان سے کر رادھاکسی سنرر لگے گی \_\_! وہ اپنے خیالات میں مكن ديزك بإزاركي سيركر ما رياسي موس وه را كميرول سي مراجى جا ما كبهي ان كي حيو كيا ويهي ت لينا بيكن خودائس كالسعيت بين أن محركتيول سے بھي حرفي فيرے بن بيدا نرموني -اس كادل وا نفا يرست بين بهت بھيلاؤ ہے ، أس ميں سب كے لئے جگر ہے ، وُقُل وخرم انسان ويع الفاب برجا ناب مرتباكوم رجبر الهي معلوم بورسي فني سب لوك تصله فنف اسكي كره ميس ايك رويم كفا ادراس کا بہیٹ جرابوا کا -ایک روسلین سول آنے بسول آنے اسروست ال سول آفراس کہی کا حقرہ نا بیمارے کے سادے آنے اس کے نفتے 'اپنے ۔۔۔ سیرسرکرنے کرتے کافی وقت گذرگیا ۔ اس کا جی بھرگیا اور وہ با زار سے باہر آنے لگا۔ آنے وقت اُسٹے کھیم کی سی محسوس ہوئی۔ اُس نے اپنی خونٹیوں میں مقررا سااہاریا یا ۔اُسنے نکلیف ہوئے لگی۔ دبی ہوئی خرام شنیں الجرنے لگیں۔ دہ محربے ہازار سے خالی ہا تھ جارہا تھا ریراحساس مونیا کے دل ہیں جھنے لگا۔ وہ الخطاط مرت كى خلش بروات كرنامنين جابنا عناء والس لوثاء أس ف اس أفدام بشكين سی بانی اس کے دل میں میرخونسیوں کی ترکاریاں سے چھوٹنے لگیس بڑی امناک سے وہ سالیے بازارس مر مركوسوغانيس فريدن لكاربيط واس كي مجوس كيدم أياكركها حربدك اوركبان حزیدے اُوکا رائس نے بینے ماریسی نیا رٹری جاؤ سے گرہ کھول کرائس نے دوپر کا لار دوبیہ كالنامين ابك به أنار عزور كالمروري أس فاكندهي كي دوكان رهب سهروبر بهبينكا ا ورائے کا جمیسلی کا تیل دو عبانی حاصب "ایک بھیرڈی سی لائن ششتی ہیں کئندھی نے حمیسلی کا نیل دیا اسے اس نے دوسری و رکان سے محقو اساسیند دراور کلیا رخیدیں ایک ایک آنے

کی ۔ جیسے عیانے صابرائی کی دکان سے اسپنے لاکے کے لئے موتیا نے ایک آنے کی علبیباں بھی مول لیس اورا یک بڑے یا دفار نزم را درباب کی طرح وہ آڑھت کی طرف آبا یہت ناخیر ہو کی تھی ہسب کارٹیبان کا دُس کو دائیس جا چھے تھے ۔ اُس نے بِوچھے کھیے سے بر سِرْجیا با کراس کے ساتھی میں ایک ڈرٹیھ کوس آگے نہل جیچے ہونگے گاڑی جوت کرائس نے بھی گاؤن کی داہ لی ۔ ڈرٹیھ کوس آگے نہل جیچے ہونگے گاڑی جوت کرائس نے بھی گاؤن کی داہ لی ۔

دوببر وصل حکی تی یونیا میلوں کو ہا تک جارہائی ننا بدوہ ابنے ساتھبوں کو کم طرباتے۔
ایک دوربر وصل حکی تی یونیا میلوں کو ہا تک جارہائی فلسٹیا مذرف اسے جینے تگے۔ زندگی کی

بنک ودوم بن کیار کھا ہے ۔ میمونے بول حج فلیں ادرووں تھی اور بہشہ آدھا ہی میٹ ۔ آمسہ آمسہ

گرون ملاملاکم بی بہایت ہی منانت وسکوں کے ساتھ جیے جارہے تھے یمونیانے بھی النہ بن م دلا اللہ دے کرائے بڑھانے کی کوشنش بن تھے ورزں۔ کارواں سے جاملنا شکل نما۔

وهوپیس منا زن آگئی تنی اور کھکینا مہٹ بہنے بی تی کیے کی کا کی کا برن کی ہواگر دکی جا در
انشاا کھا کو امنہیں گردین دہتے تنی درات فاک قص کرنے گئے تنے موزیانے مرز بالمجہالیک یا اور
یا ادراس کے خیالات مجمی نا چینے نگے دائس نے بارہ آنے بچاہئے تنے امنیں وہ جمع کر دے گااور
دھیرے دھیرے اس کے باس کئی دویے مہرجا تیس کے جول میں دادھا کے لئے ضروروہ و دساریاں
خوبلیدے گا۔اور کھی بہت سے اچھے ایجھے خیالات اس کے دماخ میں آئے ۔اکٹر نواس کا دل خیالی
خوشی کے محبولے سے اُجھیل مڑیا تھا۔اُسے اپنی سوغانوں کا خیال آبا اور اس کے مسانفر مائی کو اُن کا کی میں اور جم مجام کیا کرمٹھائی کی اُنگا
کی میرن کا اور لامور وہ توخشی سے باگل سام جائیگا رسارے گھرمیں اور جم مجام کیا کرمٹھائی کی اُنگا
اود اِللہ موکٹ اچھاہے اِ بڑا موکمر وہ تھی ایک منا نوار کا شیان بنے گا۔اور اپنی داوھا کے لئے تھے لیگا

موتیا کے دل میں ایک لیلی می محمی ۔ اُسے خوامش مونے لگی ۔ کربیل کاٹری موٹر بن حانے ۔ اوروہ فرفر ار ما مورا ابنی سوغائیں را دھاکے قدروں برجا کر رکھدے ۔ ابھی فرزا ان محصلات \_\_\_ کانس ابیا ہوتا امیں نے مبلیل کوشکارا اان کے بیٹھے سہلاتے اوران کی دم البیٹی اورانی بل کاڈی ہی کومٹر کی رفیا رسے جلانا جا ہتا تھا ۔۔۔۔ انتظار انتظار ا<sup>انس کم</sup>ے کا انتظار احب چىسلى كانىل سىبندورا در كىليال راوھا كىيىش كى جائىي كى درامو درا أتىرگا \_\_\_ادرسارے ٹولیس سمائیوں کے بہاں بانس ہونگیں کرامو کے باپ نے شہر سے بہت ساری جیزی لئی ہیں ۔۔۔۔ وہ کیسی مسرت درندار کی گھڑی ہوگی ۔۔۔ برصینی کے ساتھ اُس نے بھربلوں کوللکا را۔۔۔۔اس کے ول کی لہر ببلوں سے آگے اُڑی جاربی تھی سالسنے لیسنے ہو گئتے اور وہ خودھی جذبات کی گری اُ اتفا رکی ہے جہنی اور وھوپ کی حدیث سے لیسینے میں گرابور مہوگیا ۔ گیارہ کوس کاسفر تضا کہ جی مونیا نصر دات کے زمگین حال میں اُلھیا رہنا اور معبی یصینی مص مبير كومينكا في مربه وي عن ميورج سوفا بانسانهو افق مغرب كي طرب جلاء مونيا خیالات ونصورات کے دستنی جا مے بنا ہر الکاٹری بڑھائے جلاجارہا تھا۔۔۔را دھاسبور رگائے بکلی ساٹے کھڑی ہے۔ دامو حبلا بیاں کھا رہا ہے ۔۔۔ دادھامسکراتی الحیاتی اور مدجر انکھوں سے کوئی نازک سا بیام دے *کر کوٹھڑ*ی میں داخل ہرگئی۔ "يول! بول! يون! من من بريم الريم الحراغون اعون! كراكم لون!

\_\_\_\_مرتبا بینے مصوم خیالات میں اب کک گم نختا \_\_\_\_ کھڑو ھڑا زول دھاک دھاک کھڑاک کھڑ کھڑے نہ وں زوں وھاک اِچن چن چن چناک \_\_\_\_\_اندھاں لا 'بکڑو حرامزادے کو . . . . . ! گرسالا! اُکارٹ سالااکٹ . . . . . "

موٹر مبل گاڈی سے آکر ملکے طورسٹ کرائی مبل کھڑک گئے گاڈی ٹیٹر ھی ہوکرادی شرک سے کرتی گرتی بحی مگرا ولا دیوگئی ہوا اور اُٹھ کر موڑ کے سامنے کے شینشے سٹے کرایا شیشہ کیا ج بیل مٹرک کے نیچے درموتیا فلاہازیاں کھا تا ہؤا نیچے کھنتے میں حاکرا۔ ڈوائیوراورکلینر غصے سے لال بیلیے موٹر روک کرموتا مر ٹوٹ بٹر فیصور دونوں فریق کا گانا میگر کمرور ہی میز ایگر ناہے۔ رونوں نیر نیاکو طمالخے برطمانجے مارے اکٹندی گندی گالیاں وس اورلات مکا بھی کیا ' تھیس لواندھے کے جنے کا وحو تی کھھا سٹ موتیا کو ایک لاٹ لگاتے سونے ڈرایورنے کئیزسے کہا۔ كميها كبيث كيا وهوتي رهيلي مهوكرالجيركئي ادركره سے بندھ ہوئے بار ہ آنے بيہے تحبولنے لگے "بهرامِیٹی . . . . . " کلینے میٹی کی کالی ویتے ہونے کہا" سا ہے کے پاس میسیہ ہے۔ اس كى نشكا حيارتى لىكرىس جين لويوٹركا سنيشه ڏه گيااس كادام كون ديگا "مونياسل بٹ رہا تھا آخر کاراس کے بیسے بھی تھیں لئے گئے ۔ بارہ آنے پیلے بس بھی اُس کی کا منات بھی۔وہ بے کھڑانگ رہا تھا۔جیسے اُس کے واسٹن ہوگئے موں ۔ ڈرائیو را و کلینر اُ سے ىپىڭ باش اورلوث كرھيے كئے رُرك رواز موكيا اورطرك كى اڑى بو كى دھول بوتباكے مسر ب ر مرکزائس کامفنحکداراری تنی

ڈوستے ہوئے سورج کی کرنیں گرے ہوئے سیندو دیر ٹیردی جیسی ہیں کے تبیل کی ٹائینی و ٹوٹ چکی تقی اور طاب ہیں دھول سے آئی ہوئی بجھری پڑی جنس سیندور کی شرخی تھی یا مرتبا کا ول خون ہو کر در گیا تھا۔ اس کے ول میں اتھا ہ نفرت اور انتھا م کے جذبات کھول ہے تھے۔ وہ دنیا بھر کی مرٹروں کوچ رحور کرکے ہوئی دنیا جا ہتا تھا۔ یک بریک اس کے ول میں ایک خوال آبا ہے خیال آبا ہے۔ اور جواس کے باس ایک مہت بڑی ٹرک ہوتی ہمیت بڑی رئی تو ان اور اننی بڑی ۔ وہ ساؤجی کی مب بوٹر ٹرکوں کے مشیقے تو ڈو ڈوال اور انہیں کھی کر رکھ دتیا۔

سورج دُوب گیاا دراس کے خیالات شام کے دھند لکے میں مینکے نگے۔ اورمرکے کھینو میں گیرٹر بولنے لگے نفے کیسی بری مخی ان کی آواز مگریڈرک والے سب سے بیسے متے۔ موتیا کو اپنے تمناؤں کی بربادی کا اب احساس ہوّا۔ ہو تی ساریات طوقھا اوا موا سمسائیاں سوفات ؟ موتیا سر کمڑ کر رونے لگا۔

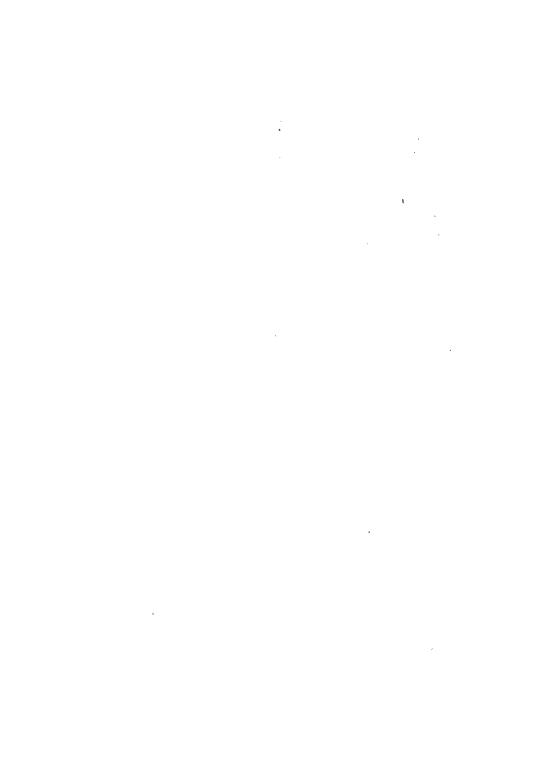

# سيتالورم كافقير

نکرونیال کے گئے سب سے زیادہ مرزوں دہ کھات موتے ہیں جہمیں مکارکہا جاتا ہے۔
ان غیراً بادگھڑ توں کی ہے کہفنی کو دور کرنے کے لئے نینل ونصور کی بربایں اپنے نازک اور زنگ برنگ
پروں کے ساتھ اُتی ہیں اور نو بوننے گا نے لگتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جسیا نگ خیالات کا دیوسیاہ اپنے ناخی جیگال کے ساتھ اہمیناک وانسوں کو دکھانا ہوا بڑھنا ہے اور سارے اعضا وجوارح میں ایک لرزہ بریاکرونیا ہے ۔

برسات کی ایک اداس ننا م کومیں سرگایز کارسینا ٹوریم میں سبرعلالت پرلیٹا ہو انھا۔ ایک بے رون سی ننا م بھی جس میں فورسے زیا و اناریکی کا تعنصر بھا محروم شفق اطامون کے کیفیٹ اور دخیرز۔ جس بے دیگ سامعادم ہور ہاتھا، باعوں میں گہری عمکین خیالات کو ایجا رنے والی سیامی فطرآ رہی

ارم کنتی، پاگل استیوں کی طرح سیاہ بادل کے بیٹ بیٹ بیٹ بے دُد اُٹیکڑے اسمان را دھراً دھرو ڈرٹر عقد المرام كم مبيب السكالي البين النزائ سع ساري تفيد البيامعادم بونا تفاكراس أرعى أنحول جيسى بي نورورنگ تام كے بعداً في والى الدهيارى وات اور خرز موكى سمات ايرحل رسي منى -لیکن موت کی طرح مفیرمس طور پر دیے یا دُل اِس نصالی لمبند لوں برنکم اِسے ابر کی حرکت سے مهواكي حركت كالبك ملبكا سااحساس مونا كفا بمرسيط متنبز خيالات وتصورات بجي موسم كيتم ألبك نفے بیم طرح اُسمان کی عربال رمعتول میں با دل *کے ف*سننف الالوا<sup>ط</sup> مُکریٹے نیرنے پیمرنے ہیں اور برناگاه لیات نختهٔ دسیع کصورت بین نفسط برجانے میں الکل اسی طرح میر محدماغ میں بریش ن فیالات کیم کھی ایک منظم صورت افتیا رکر لینے تھے کیمی میں زندگی کے گذرے سوتے لمحات کا نصر رکز ناکھی تنقبل کے خیال ہی عزن ہوجا آ۔ ادکھی حال کی کشا کش میغور کرنے گلنا ماصنی کی زنگسینیاں نِفع کهاں اپنس ادر ول میں ایک گداز میدا کر دتیس آنے والی نا مرادیاں بيبا كك كلين اختياركر كے مختلف سنينوں ميں لرزه خيز ماج ناجنب او كريمي موجود و مهجوريا ب ادرماديال ابك اليس كن ادر رقت الكيز علفه خيال من مجي كرفياد كرك دلد درستسينستي بولى مريد سرريش الول كي طرح الوار موجاتين -

اسی عالم در دوکوب و مزن دملال میں درکہیں سے گیت کی آدا زا گی۔ نفتے کا زیر کم کفر کفرانا ہؤامیری دوح میں برست ہوًا جا دہائت امیرے خیالات ونصر دات کا سلسلہ ٹوٹ گیا ایسی ویان نشام میں مرسفنی کی دنسمازی مہت بڑھی ہوئی تفی میملوم ہور ہانشا کہ اسی دنیا برے بہت پرے کسی دد مانی جزارے میں جرکسی اسے کڑتے میں آبادہ سے جہاں کی فضائن فن شا تنویچنے اور فردیہ اب کی آمیزین سے بنا کی گئی ہے اور جہاں کے سمندر میں مدوجز رکی جگر صرف فنر و برمینقی کا آمار جر جھا و ہے کوئی لطبیعت نزیم محلوق جس کی لطافت و شیری ہمارے بلند ترین قباس سے بھی فرزوں ہے ااپنی تمام زنگینیوں کے ساتھ ترم ریہ ہے ماصنی وحال و مستقبل سب اس کسیت میں گم ہموکر دہ گئے میری ہے تھی تھی فوٹری دیر کے لئے اس سے نِعم بین فن بہوگئی میری کوئی جس اگر بانی رو گئی تو وہ سماعت بھی اور اگر کوئی خیال باتی تھا آلو وہ تعمے کا خیال نقا ہے۔

موسیقی بحض مرسیقی نے رفتہ رفتہ اپنی ننا لی مبند ایس سے از کر صوتی تغیبتات کی قید اختیار کر لی اوراب میں معانی کے علا وہ الفاظ کے اظہار سے بھی منا تزمیر رہا گفتا، وجلان و ذرق کے سکتا سائنداب عام حواس بھی کام کر رہے گئے بیمارے وارڈ سے و و زرسوں کی آفامت کا م میں گراموفرن نے رہا گفتا گراموفون قراور دن بھی سجنے تھے لیکن نیمعلوم آرج کون ساحر کھا جرا یک ننا جا دو حیکا رہا گفتا گراموفون قراور دن بھی سجنے تھے لیکن نیمعلوم آرج کون ساحر کھا جرا یک

#### روتے روتے انکھیاں بھیولال رے سالوریا

کبیما در دخیز اسوگداد اولگیرنتم تفاسسد! آه کسی کی بڑی بڑی گریاں انھین بیری آنکھوں کے سامنے آگئین فلم کی تفویر کے سامنے آگئین فلم کی تفویر کی طرح وہ سار بے مناظر گھوم گئے جبکہ میری انتہا کی دو بطالت بیس میری مباری بیوی دن کا دن اور دات کی دات میرے سنزے گئی بیٹی دنہی گئی میٹی انتہا کہ مناز میں مناز کی مناز کی مناز کی ساتھ سینا لڈریم کنٹی مضطرا درگر بیاں رائیس اس نے انکھول میں کاٹ دیں - دہ دور در در کرمیرے ساتھ سینا لڈریم آئی بہاں رہنے کاکوئی سامان بھی مذتھا الچر کھی وہ والها بزانداز میں میراسا نفود بتی دہمی آخر کار جب پہاں رہنے کاکوئی ٹھکانا نامل سکا تو ول بر پھر رکھنے کی ناکام کرسٹسٹ کرتی ہوئی دہ مجبولاً چل گئی۔ اس سر ہرکوجب وہ مجھ سے رخصت ہر رہی تھی ہم لوگ جدا ہونے کے سندی کچید اولے محص معر لی گفتگو میں سنول ہوکرا ہے جد بات کو بہلارہ سے تھے۔ اُٹر دہ جوالی کی گھڑی آئی گئی دہ در بڑی نوز مرد کو نراس کی مجسن سنار آئی تھوں سے جاری سے ہیں اُس کا آئیہ نما اور اِس وہ در خوال کے جیند شرسے ہوکر جھاڑ اول ہیں ادھیل ہوگئی اوہ جر کھر کر اُس مبرنی کی طرح تھے۔ جاتی تھی جوا ہے جوڑے کو زخم خوروہ ہی جھے جوڑ آئی ہو۔ دہ جلی گئی لیکن اپنے دل کی دھڑکن اور آئی تھوں کی نمی میرے دل اور آنکھوں ہیں منتقل کر گئی اور جبکہ وہ مجھ سے کا لے کوسول ڈ ہے نہ معلوم اس کا کہا جال ہوگا ۔۔۔!

#### "رونے رونے انکھیاں محبولال نے سالوریا"

اس گیت میں جرمعنوی وروحانی اضطراب اور کسی بہناں سے وہ مجھے بھی متبیاب بنا رہی تعنی بمیرے خیالات کا رکیا رڈونر معلوم کنتی ویرحیت رہاج ہے۔ نے محسوس کیا کہاس گربت کی صرب گو کنج باتی رہ گئی ہے اور فضامیں ایک ووسر انعمار آنما ت بیداکر رہا سے ملتجانہ آور انھیا ری سی آمکر ر

غ بيرن بررا كلوديا بحبل سركا الحبل سوكا الم

اس گربت نے برے مذبات اور ذہن کوخاص طورے اکسابا بسارے تصورات اور اوکا دمو ہو گئے اصاری بے جینی اوراضطراب مسٹ کئے بمیرے نہائخانڈ واغ کے کسی امعلوم گرننے سے ایک وصند لی سی تصویرا کھرنے لگی کیلے کچھے کیٹرے جھے کامِوَ اقد الا تعیس لا کھی گئے ' کیکیانا ہو اسر بریمنہ تعنو میں بھیٹا برانا د بودسا بھیا مالئے ایک بوٹر بھافنبر میری ٹی مخیل کے سامنے آگیا معدوم ہر رہا تھاکہ میرے دماغ کی ساری فضا بین سینا ڈربم کا فقیر مہی گیت بھیر رہاہے ۔

"غريبول بيراكهوديا . . . . مصلا موكا . . . . "

بھادوں کا مہینی ابری مرض کے مرضادگانے پروائی کے ساتھ افی سے اُجراُ بجرکہ جھائے جادیہ کے خوات کے ساتھ افی سے اُجراُ بجرکہ جھائے نے جادیہ کے منام نفاج کی ہوئی تھی درخوں کے توں بیسے رکا ہوایا فی ٹیک دہا تا تین سائیں ہوں ہے تھے اسبزو شرا ہورہ و رہا تھا این اندی اسپیں سائیں سائیں اُریم کے جادوں طرف رہی تھی ، دورہ کر بانی برس جا اُلفاء کھی اسپیہ کھی ہوسلادھا دیسینا اُدیم کے جادوں طرف رہیں اور گوئی اورہ کر دیاتے ہی کہیں جھیے جھیائے بیٹے تھے اور ڈوہیں مرف کے جادوں طرف خامون تھی جگسی مرف کے جادوں کے لئے اس کے کروٹ بدلنے سے لوہ کی کھی بند کھی ، مرطوف خامون کھی جگسی مرف کے جادوں کی انفعالی ہے جہے کے لئے اس کے کروٹ بدلنے سے لوہ کی کھی بند کھی ، مرطوف خامون کھی جگسی مرف کے جہرے کروٹ کے جہرے اور کی کھی بند برا بھی انہوں کے جہرے کے جہرے کے بیٹ اور کی کھی بات برا انہوں انہوں کے جہرے کے بیٹ انہوں کے بیٹ کو سے انہوں سے برے دار کے کھی ہوئی اور اس نادی کی اور اس نادی کے جہرے کے بیٹ انہوں انہوں کے بیٹ کھی دے دوبا با کی دوری اور اس مدول کا نام ہوئی کروٹ وارٹ کی کھی ہوئی کا دور بیا انگا کی ہوئی کو دری اور اسے میرے سامنے والے در بیا انگا کے جدرے دوبا با کی دورے دورا با کھیدوے دوبا با کی دورے دوبا با کی دورے دوبا با کی دورے دوبا با کی دورے دوبا با کورے دے دوبا با کی دورے دوبا با کی دورے دوبا با کی دورے دوبا با کورے دوبا با کی دورے دوبا با کی دو

زارصداكي انزخيزي دوجيند سرجيد بركري مهوكي فني ميم مرفقتر اكتروار دون مس آباكرا تفايسينا ٹریم کے قرمیب ہی ایک سبتی بنی وہیں کا بررہنے والا تھا بیب سے سیاٹر رم کا قیام مردا تھا يهاں ٱكھيك مانگارًا تھا ہيں توسيالوريم ميں نودار وتھا۔ بھرابسے دارڈول ميں حكيدلگاتے کئی بار میں نے دبیجا بھاا دراکٹر اس بوٹر سے فقیر کو بیسے بھی دیئے سنتے لیکن آج نہ معلوم کیر اس كي پيري مبشري سے ايک فيمبر الحشائكي الشكارائتي ' ويران خشاک دحشت زوه صورت' جمرمان زباده بهيانك بهوكئ تقبس أس ك كال اورميشاني ايك تُقف موسر ليكن غيراً با کھیت کی طرح تھے جھراوں کی مرکز رمیس صدیا الناک ادر عمر خبز انسانے مرتب علوم مولہے یقے رہیے دیکارڈوکی مخر روں میں اندونگیر کسیت بند موں سیبا ٹوریم کے مرتصیوں کی کراہ اور پوت کے دنن ان کے عوریز در کی گرم و زاری شامید نقیر کے جہدے کی تھر کو رسے لیٹ کر دہ گئے۔ تقى فيزكي أنكون مين طفي يشه بهوئے تق گهرك سنسان اخوز الجيسے كوئي أسبب زده الدهاكنوان بودائس كي أبحول سے ابک خاص مركى شعاعين كىل رہى بھنيس اگر مار بكى سے تشعاعیں کلنی ہیں تواس کی آنھیس ایسی ہی تاریکسوں کی نخرج بسی ہوئی صنب-انس کی محاجو ست کمیں سرگواری ا داسی برس رہی تھی۔ فرقت زردہ دلوں کی نیر گی سحر کی سیاہ دانوں کی ماریکی ا بالجس مربضيوں كى اداسى غربت كى بريكانكى اعلاس كى مريختى ، بورسے خميدہ كمرا لرزال فتفر كى آنهمو*ں سنگل کریسی* دا میں کھٹی جارہی گئی م<sup>ا</sup>س کی آنھوں کی سیا وتنگیرں کی <del>حرکت</del> ڈندگ سٹور کئی اور نامیاز گاری کے واقعات تمناؤں کی محروی کے حاذ ات اجل کی جیرہ دستیوں کے سانخات ببرے قلب بیاس طرح نعکس مود ہے تھے جیسے کسی المیہ تفقے کے فا<sub>می</sub>سے نصویر بی وہلم

بېنىكى بېرتى بىن. دە ڭىرىقە كانىپ رېانغا، نانوانى كىكىپى سەسىردى كى نىزىقىرى نے ملكراً سے همه تن لرزمتن مسلسل بنا دیا بخیا ، اس نے بھراسی کھوکھنی آواز میں صدا لگائی ایک الیسی الیسی آواز حسي سواك كذرني سے رضر و رفروں اور مقروں كے سكستر كنبدوں سے ساموتی ہے۔ كے سامنے رہنے بہلوك قربيب مكر لى وہ تفكا جار ما تفار مدمعلوم كہاں كہاں كى فاكر جيان كراً الفاءاس كے بوليده مراسر موند بھٹے موئے كراے تھي مو كے كرات تھي ہوئے تھے ہوئے تھے نے اس دربافت کیاکہ ایسے مرسم س کیوں با ہر بھلے ہو۔ اس نے ایک ایسی ٹھنڈ بی سائس لینے برسنے جیسے کرئی مرف والا نرزع کے وقت سانس یسنے کی آخری کوسٹنش کرنا ہو مجاب دیا کہ آج اُس کی رفین زندگی کی برسی کی نیا ز کا دن ہے اور اُسے سبنی میں ایک مبسیم بی نہیں مل سکا الهزا دەسىيا لەيم كى طردنى كل آيا ہے۔ وەملىما ئزا تھا، كبرىھى اس كىگردن ادر مۇنىلف مال رس تقداس کالمبور جیها جری دار ختاک ربای مائل زرد با نفه کانب ربانها اور در مرے بالخدس ده اینا جیا بالبل کے اندر دبلے مولے تقا . . . . وہ خاموش برگیا اس سے زبادہ بولا زمبا نائفا بیس نے اسے زمیا غورسے دیجیاا در بڑے سے ایک اکن کال کراس کے اسے پینک دی۔ اُس نے اُس انتہاب سے دیجاادر پھڑونن مرکز کھیدر پراس براٹرایا۔ دہ میری طرف اورسرك أبااد رجوش سرت بين مجدس اس طرح كفنتكوكرني لكا جيب وه مجه اينا سمدردادر بمركم تسميصنا مولائس كيأ تحصين فم الومبركتين اوراس ك اعضاكي تفريعوا مهط اوريعكتي حيس طرح

ابرة اودامان بربياه باداول كورياك في الكان بيدام وماني سه كولى تهارون بناده نظرة ما تا ہے اس طرح اس کی نگا موں کی تاریکی کے درمیان انسو کا ایک دھلک اس اقطرہ میک رہا تھا۔ وہ مخاطب توجهمي سي تفاليكن اس كى كابيركس دوريا يخودا نداز دين حبي بو كي تفيي يين وره فغرى طون ايك غيرم كي شن محسوس كرر إنخا الهذا نهايت مي موم وكريس أس كي ماب سننے لگا ماُس کے بھیج میں درونھا۔ ایک ایسا در دیج البمول کسی دفادا دمجہت متفاد سینے میں ہر درمن یا جلامواس في مجيسا ياكم پاريخ سال نبل آج مي حبياطوفاني ويم تضا بورها فقراوراس كي بورهي نبي لىندگى جوك سے عود موكر بھيك الشخ نظر كروں كے دردانے بند سے داستے لمبى دران الحا وكا الر كوئى فوائى جا بالزائس بے برگ و زاجة رُے كي طرف بغير زِج كئے كذرجا بالاوران كى صرائيس با دِنما كے چنونکوں کے ساتھ تغیراتر پیدا گئے اُرحائیں۔ان دونوں نے ساری نی کی خاک جیان اری مرکبی میں حكركات مردرواز ي يصدالكائي كيكن ال ككسي في مدور كي يخضب كى مردى فتي السبكي مرسات، له الله الماسط مرتفع برعينه والى مندموا مين أس برقلت خراك زكيرار لماً . ورهى فقيرن كومويا مركبا اورده متبسرے روزمرکن اورصا فیزر آنا کہ کر رونے لگا بیس ناموش تھا، وہ بچر بحرالی ہوئی آواز میں گویا میرا و اس نے کہا کئیں تھی مرجانا جا ہنا ہموں . . . . . "وس کی آورز بحثیت زمیمونی جاری تھی ۔ وہ غاموش مور بالمحيد ونصف كم بعداكس لے كردن اتفانى اورا يك خاص جوش كرسا فدسلسد كام جارى كرته وقع كليف لكاكريس اككسان مول لوكور ككسيت مبائى رجوت كرانيا بيث بإلها مور، ميراباب في كسان تعاادر لوره فغيرن كاباب من مي مي موني شمع دم خرير كر الفني سي ہی اس کی آدازگرم ترونیز زیجی ۔ دہ کہنے لگا کردیس میں ہم دولاں اسی خیل میں جہاں پراب بر

سینا ڈریم ہے مکریاں حرایاکرتے منے ادر اتھ کھیلتے تھے بھرسم لوگوں کی شادی و فی اور نیمے ہوئے ہمارے دوبلیے جوان موسکتے تنفے۔ ووکھستی باڑی میں ہاری مدوکر نے تنفے مجا دُل میں معنم کھیلا اول وہ دونوں مرکئے "بوڑھ فقیری اوان رکھ لکی ماس مجھرے برباد ماصی کے آنا رسے دی وعم کی علامتیں ملکرایک عمبیب کسینیت بیداکر رہی گفیں۔اب وہ زارزار ، ورہا تھا سکتے لگا منجے مرگئے ہم دونوں بوڑھ ہونے گئے اب محرنت کرکے بیٹ بالنابھی دوعر ہوگیا ۔ کاش مجوں سے بہتے ہم حا لبكرفيتميت بين دربدر مارے مادے بھر نالكمها تھا يُسبنا اور يم كے فقير نے اپنا اضافہ جیات مجھے ساویا اور تحتک کر زمین کی حانب بیرمعنی طور پر بیجنے لگا۔ اس کی نیم واا کھوں سے قطرو ہائے انساک بہم بہر اُس کے میلے گوڈر ڈرکیک رہے تھے ایس کی چکی ہوئی گرون اور جھکی جارہی تھی واس کی سرتمیسر سانس سے ملی ہوئی ایک زیرلب کراہ کی سی آوا زنگل رہی تھی ۔ کٹیبک اُس وفت ووش موا برایک وسبع تخنز ارتصوم كراضنا مؤاسر رباكيا ورجير مجبر بحبوارس برشنه لكبس يسبها لوريم كالأاكتر كصومته الأا أكارأس في در مص ففر كود بجدكر واروك ولا زمول كودا نت بناني كراكست بنا لوريم من كور آنے دياجا بَا ہے فِقِيرِنِكال دِياكِياد باني زورزورے بریسے لگا فِقبرنے ابنا جھا بالحولاا وركا نينا، تفرخوا نا ہُوَا جِلِدِیا ۔ بادش موری تھی افعالم مواہد لوں کے اندر کا بریرست ہوئی جا دہے تھی یفیر موہیگ رہا تقارآه اس كاجهانا وو نواسك افلاس كابير رامعلوم بوريا تقا جگر مكرست وهجيان كلي آدمي تقبب بهواانهي ارارسي تمنى اورحوكا في صبك كف عف أن سے بانی شاك نيك كرففر كے سم كونر كرد با تقااويرسے رہے كى لُونى تليال وكھائى وب رہى تقيس دايك طوفان أرووستى كے باديات كى طرح ہوا كے بير حجد نے سے جھا ما قلا بازياں كھاكر تفقركے بالفدسے حجوث كراڑگيا۔ بادرى خا

سے چورکروں نے بین ظرو بجا اور نالیاں مجاکر خوب سنے کونے کا نرمی سوئے ہوئے گئے اُٹھ بیٹے اور فران کے اُٹھ بیٹے اور فران نے بیک فران اور فران کا در فران کے میں جاکروہ گھرا اور فران کے در من ایک ٹراسا ٹرکا ورضت نظام اُس کے سائے میں جاکروہ گھرا ہوگا ۔ نشا بدا اندان کا در در منابعہ ورضت ہوتے ہیں وہ کھڑا کھڑا کھڑا کہ در میں کا نب رہا تھا اور اُس کے منطرے ٹریک وہ کھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کہ دورہ کا نب رہا تھا اور اُس کے رائے ساری کا کمان شاکا نب دہی گئی ۔

دوسرے دن بیخبر ملی کرسینا تو ہم کا نقیر مرکبیا ۔ کسی ٹوٹے مونے دل کی آخری آہ کی طرح اس کے زار ونز آتیبم سے دو خ مکل گئی ہم گی -



برخفے وہ الفاظ جو بس نے جادید کے روز نامجے کے ایک صفحے بریڈھے میراع بر وست حادید عصے سے ہمار حلاا آنا تھا۔ آرج میں اس سے ملنے کیا تھا۔ اُس کے سریا نے جند کا بس اور ایک تھی ی موتی ڈاکری کھی ہوئی تھی ، باس فاؤنٹن بن "اس اندازسے بڑاتھا کہ اُسے لیکھتے تھے ہوٹ الدیا گیا ہو رجا دیدسے بائنس کرنے ہوتے ہیں نے مندرجہ بالا کھر بر ٹرچھلی اور ج نکیم م لوگ بے تک ہ درست مقے بیں نے ڈائری اٹھاکر پوری کھڑ بر بڑھنی جاہی برگڑوب جادیا نے دیجیاکہیں اُس کا روزنا مجہ اٹھاکر بڑھنا چاہتا ہوں ۔ تواس نے ایک ہلے ٹرمیلے بن سے پر کہتے ہوئے ڈائری خوداٹھالی کہ۔۔۔۔

" بہبت ہی بائنس دل سے ایسی کی جاتی ہیں جن کے تمل دوسرے لوگ نہیں ہوسکتے " میرے بندار کو تکسیں لگی میں نے جوا با کہا۔

" باتم دور ول كى نكت جينىيول كينتم بنين مرسكة "

حادبد كحيد بات كوايك ملك سي حبيث أني أكس فصفعل موكره واب دبا

" میں کہتے ہو یم ہیں سے بڑے سے بڑا صان گوئیں اپنے مصلحا نروعو دں کے باوجو د کا ہے کا ہے کہنے کے فاہل بازل کوئی نہیں کہرسکتار دوسماج میں افر کھے بنے کے حیاتیا کی نذائج سے فیرادادی طور پرکا نب اٹھنا ہے۔ اُس کی پرغیشعوری جمجاک خود حفاظتی کے لئے بروثے کا دا تی

---

"زكياتم مجع غير سيخت بو" مين في سوال كيا .

" ہنیں "جاوید نے کھے ڈائری دیتے ہوئے کہا "روز ماجیا تھا لینا محض کے نظری روٹم ل حضا۔ یا ایک انعکاسی "حکت بھی۔ جیسے تہاری انگلیوں کے فریب آنے سے میری ملیکوں کا جیب بیس نے ڈائری لیکر ایک و چھنو پڑھا اور اس کے بعد جا دیپڑور مجھے جاکھی سے سنانے لگا۔ اسے کیبن ہورہی تھی "اس کی دوح کا اچھ بدکا ہور ہاتھی خیالات و داردات کا بھی لوجھ موتا سے مندرج ذیل وافعات جا دیدکی دائری سے ماخود ہیں میجیس سیلے آب سے اسکانعار م

یر توکرادول به

حادیدانک. ذکی الحس نشاع نفیا در آغاز شباب من آسیه صوری کانشون تھی رہا تضالو کچه د نور سانک دراه انگاری اورا دا کاری سے بھی شنخت تھا دہ انسکول ادر کا لج میں نہائیت ممثار رہا۔ نقر بربھی ایجی کرسکنا تھا۔ اوراس سلسلے ہیں اُسے کئی تمضے بھی ملے نھے۔ برسب ایک بلند اد تخليفي نطرت كرميخ إطها رنضا مباد بإزر مبناً ندسي تضاء اورفطرناً اخلا في مدرم مستعلمي اففيت بھی رکھنا تھا۔ اس کی تلیم کھی جیب طرح ہوئی تھی میٹرک کے بعد دوسال سائنس کا طالب کم ر ہا دراً سے بعد مرکبر کل کا لج میں داخل ہوا۔ برا فو وہیم کاردگی تفا مگریہاں ایس برل کا حملہ ہوّا ۔ اُسے نبیسے سال ہیں اگر برکننا بیم رنا بڑی ۔اُس کے حوصلوں کو سحنت دھکالگا میکڑ ا استے بیر بنہیں ڈالی. و دیسال مک زاد بہاتی نبار ہا یک پیٹ کھلیان اور بسرونسکاریس کہی اسکا منتغله بخناءاس كي حت مجال موكني اورأس في مبديكل كالح كوهيو وركر لي- الي من ما م كلها إيا اسی دورمیں اُس نے مجبت کی ادراس سے مجبت کی گئی . شاہد رمجبت ہی کا اعجاز تھا۔ کہ وہ ایک خطرناک بہماری میں شفایاب ہر گیا۔ وہ کسی کے لیئے زیذہ رہناجا شاتھا ۔ زیذہ رہنے کی سنسیلہ خواہش اکٹر ضامن حیات نا بہت ہوتی ہے۔ بی-اے کے دوسرے سال میں اس کی شادی اپنی " "پرستیده تمنا "سے ہوگئی جب طرح زلز ہے کی تباہ کا دیوں کے بعد آفت رسیدہ لوگ از رزومکا نا تعميركه يكي دس جاتي بي وليدي حاويدهي ابني ارمان د تمنا كي سوكهي بهوتي سلول مين نتي کونبلیں ہوئی نہوئی دہجھر ہاتھا مائس نے انگریزی ادر میں آنر زکے ساتھ اعلیٰ منبروں سے بی ۔ آ پاس کیا محکد دران منفان میں اس برائس کے تبرانے مرض کا نشد بار عملہ نؤا۔اورحب مینجر محلا

توده اس صال میں تفاکر اس کی زندگی موت سے در ریکا رفقی .

وور تران کو کی تیب از در کر مین با مین کا سین است کے لئے اِنسان کو اکثر اسینے اور موت وارد کر آن ہوتی ہے۔ زندگی کی تیب زندگی ہی ہے۔ رندگی کی تیب زندگی ہی ہے۔ رسینا تو ریم ایک سطح مرتفع ہر واقع کا ارزندگی ہے ہے کامول سے دور یہ زندگی کی تبیان وہ بی بہت وہ بی موس ہوئی ہی ۔ او بینیڈ بیاوں اور شا داب و ساک جا کو ایک اور تا داب و ساک جا کہ اور تا داب و ساک جا کہ اور تا داب اور تا داب و ساک جا کہ دو مہر کر ایسان ایس کا میں موس کے دو موس کر ایسان ہے دکھوں کو دو مرسکتی ضائع ہوتی ہوئی نیوٹی کو دوم کو تر تن کو دوم کر تر تن کو دوم کو کر تر تن کو داور دونے سوس کر ما تھا تھ بیری وار بیندا کو۔ اور دونے سوس کر ما تھا تھ بیری و اور بیندا کو۔ اور دونے سوس کر ما تھا تھ بیری کر اور بیندا کو۔ اور دونے سوس کر ما تھا تھ بیری و اور بیندا کو۔

بھروہ دوراً باکر ما و بدلے ساری کی ابدل کو آبر کہر کر بہتے تھینیک دبا کہ ۔۔۔ "ابی دفتر یہ معنی غرق سے ناب اولئے ایس اسے بڑی طرح زندگی کی صوسے تیقین کی بیاسی تھی۔ اسکے اندر زندہ رہنے کی بے بنیا ہ غوامش اکھو آئی۔ دہ جا ہتا گفا کہ مرجھ اپنے گفش کو لفین ولا لئے کہ وہ زندہ ہے۔ دہ اپنی روح کو ذندگی کا الفعال جم وجان کا اپنے ہڑھنو ابینے ہرفوے کے سے نبویٹ میں جا بہتا تفا۔ اس کی صحت بھی نرتی کر دی تھی۔

مگر کھی ان خو و فرا موشیں کے درمیان گھرسے آیا ہواکوئی خط کشیدہ کوشھ ہوئے رومال یا کیے کے غلات جا دید کی خمیل کر ماضی کے حدو دہیں چکیل دینے بحظے اور شب کی تمہا تبرل میں خاتی آنسو زُں کے مو فی مقدس بادوں کے مندر پرچڑھا نا اور وہاں ایک دیوی مجبت کی مگینی سے زیر ب مسکرانی ہوئی باجمان ہوتی اُس کے جذبات ویوی کے قدیوں برسجدہ ربز ہوجاتے اور کھرا سے خدا یاد آتا۔ جم وقدرت کے عش نہوکی۔ وہ بنیا ب ہوہوکرہ عائیس کرنے لگنا۔ بنیم معلوم کیا کہا ہمس حالت ہیں اُسے نبید کی ہم مان آخوش میں کو بل وقتی سکون عامل ہم جاتا۔

بھی کتنا دنہ فی ہونا ہے۔ اور اگر فرض کے خیال کے ساتھ امبد کی روشنی نرہوتی تو بیکنا روح مندرسا ہوما نکہے ؟

جاویدکے واج بیکی امید کی روشنی نرفتی اور و فطعی مالیس کیے مذھا۔ بلکہ اُس برا کیہ بات سی محالاتی رہنی تھی۔ مگریہ بے سی داوری تھی۔ ۔ درائل اُس کے نفس ہیں ایک کشاکس تھی جو جا کی ماس اؤیت سے نجان حاصل کرنے کے لئے اُس کے نفس نے کردٹ لی۔ بیتسی کا خاتمہ ہر گیا اور اب و وُدرامی کاری واوا کاری ہی خزن تھا۔ اُرٹ کی نخلیق بالڈوسعت وانبسا طرکے عالم ہیں ہوتی ہے بالحذید و بابندی کی حالت ہیں وہ فطر نتی جو اِس ونیا کی فرمبوں سے نگ اُکر عالم وفی تعمیر برجور کی بیت اوروہ فطر نتی ہی خالی فروم ہیں اور وہ فطر نتی ہی خالی فروم ہیں اور کی جانی ہی جو اِس ونیا کی فروم ہوں سے نگ اُکر عالم فرکی تعمیر برجور کی ہیں اور وہ فطر نتی ہی خالی فروم ہیں اور کی خالی ہی خالی اور ایک اور میں اور کی خالی سے نگ اُکر عالم فرکی تعمیر برجور کی محالی فرائد کی سیکر دہے تھے۔ ایک محالی وُرامی فالم ہوگئی اور ماص امہما مرک مالی اور کا در محالی میں اور کی میں فرائے کھیلے اور اب دو ہما دران اپنی پیشند آبادی کے لئے کے دور استان نظا۔ دور استان نظا۔ دور استان نظا۔ دور استان نظا۔ دور استان نظا۔

نتاسىنداب دائىس جاجكى تقى جىس كے جانے كے بعد جاد بدربرافسرد كى طارى رہينے لكى وہ اپنى نئى مشغولىيەن بىرىمىيىن ئىزا مىدىنر كوكھول نہىں سكاروہ بالكل صحنباب ہو جيكا تھا ، مرسم كھى اجيما تھا ، لہذا جاد ربيسيا لُرريم كوخير بادېكى كر وطن دوانه موكيا ،

اب جادبدوطن بین قار ڈیڑھ سال کی غربب الوطنی کے بعدایک فرووس معلوم مور ہا تھا بھیں کی باز ہانٹ موئی موٹر سے ایسامسلوم مور ہا تھا کہ وہ ڈیڑھ سال ایک خواب د بھیتار ہا ہے ایک ایسا

خلاجين عنماكيان زباد وفقيل ادرستنوركم - أسے دلن كا ذرّه ذرّة مهر درآخوش معلوم سرزالخا -ادروه محسوس كرناجاتها كفاكه وكومعي بهارنهين غناءأس كمسلئة زندكى زياده رزشن زباده برمعني مهركتي تفي. وه ماصني منتقبّل كيمبول كرصرتِ حال "كو دوام تخشّف كا آدزو منديخفا ميكرّ فمنا بيفصعف الهنبار رکیجی منہیں روسکنا فرمب مبال کیج شفت کے سامنے بھر جا ناہے جاد پار کرمجہ دان سے لعانی محرور اوصد بنديون كااحماس مرى طرح بوف لكا تقيم لفي سوام لفي سوا ديا كي ونايس منها مدير سل بندبين به عاجني عنت سيطة مريض مو إُبها وابن اس كان بين أنبي و و بالكل وجا أله أيب اصطلاب ایک میجاین ایک منورش آس کے دماغ میں میدا ہوئی اور دوجیا ہنے لگنا کر آزمانہ اسکے حکمر کو جهد كررك بان عنى كارات كوم ب غلط كي طرح مما وساد رفقد بروضا وند فقد بر فعل كرف وواً ن حدود کھی کوڑو نیا جا ساتھا جن کے اندروہ عمولی عالمت میں رسانسیند کرتا رہے علی اُسلے لئے ناممکن بنی و و پسننف مشاغل میرمنهاک رہنے لگاماور زفتہ رفتہ اُس کے دل میں اعتماد میدا ہونا شروع ہوا، بدامبد کامین خبرہ ہے ۔ اس سفال نووہ امید کرنے سفی وڑنا نیا، جسے کوئی حرشنشر مجتمر كالرض أفناب كى كرانون مسخوف كسائح بالجرسبة الحصين التي تبيت أكم أتى بين توكمرك كى كظركان كمول دى جاتى من او بحربهم و حوب كي طلب موتى ب الفند يرجاد مدكم ما غد كفي -اوراًس کی صحبت ہمبت اچھی طرح نائم اُس کے دل کی کھڑ کیا ہے کھنے گلیس ۔ اوراُس کے اندر امید کی کرنس داخل برر بر کانس جا دیداب آشاکی رؤشی میں اپنی زندگی سرهارنے گامنهی کھا ۔ أس في الم السي كل طبياري شروع كروى اور تربك التحال موكرينها بيت نشأ بدا طور راعية یاس می کردیا واس کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے واسے میدان عمل مل کیا تھا اور تنقل میں نئی وسعتیں

اس کی جولائگاه بیننے والی تفتیس ان دنوں وہ رکز مِعمل نضاء وہلم وادیب کی عدرمت بیرسننول تضادر معاش كى ماش كى كررا تضارة خرالذكرا مرس أسيه ناكامي برناكا مي مونى يعض نوكرمال أسيء إس ليختنبس ملين كروببيبنا لوريم سيعوالبس أبا سؤامرلفن بخفا جاويدكي امبدول كالطلسم . گوٹنے لگا، ادروہ کسی شکسیۃ کی طرح بے مہا یا ہوجا مار اگراوب کی عبل مربی اُس کی فجور پر نہوتی م ائبلار وآزمانش جاديبيك ليق مفدر فني رويحورس ادب كمسيو وك سيحبيل سي رم نفايه كريك بريك اس روحين المفاصل كالشدير جمله تنوا ودرو وضطراب كے عذاب ميں وہ ايك الا كا مبنلار ہا يوڑر توروس وروا مبذر بندر مروزش و واستر ترمنيش كرنے سے بھى فاصر فعا و و " دروہ جال کے عرض مررگ و بیتے میں ساری کی تفسیریت و کا سبکلی اور خوف اس ریسروقت طاری رہنے۔ مرجروه مرض کا عذاب اورگذشته بهاری کے اعادہ کا خوت جادید کے لیے سوہان رقرح بهور یا تھا۔ أس كے لئے دات اورون كىياں تنے كيونكومارے در دكيمونيس كائن تھا رنجا يسے بھيا مرّاً زندگى كالبكر محروه سوانك بباوه لبنتر رسكرا الماكرات المحاسبا بحينها برارمتها لياس مضطرب بحل ووكك جار بانخنا يحبننا حار بائنا افعا هورم كفاء ابسامعه ومهزنا لهفاكداس كيستني ابك وروناك كراه نتكسر نصامبر کم موجائے گی۔ اُس کا جہر لِعِض او فات تند پدطور تبدیک نظراً یا۔ اُس کی تصبال جہزے عابين ادروه غيرواضع طورير شرافا سُرَامسناتي دنيا .

ننام بینہ آبک وفا سرخت منی گئی ۔ اس کا دل مکیبر سوز دگدا زیمقا محبت کرنے سے امراس کے اندر ایک خاص نوع کی الاسیّت پیدا ہوگئی گئی ۔ اور بھی اُس کی تصییب توں میں کام آئی بٹنادی نام فقا اس کے لئے ابتدائے آلام کا لیکن دکھوں کواس نے ایک تباگی کی طرح برواشت کیا رەسىينا تۇرىم كے دىرانون مىن مېنىنى جا دىدىكە كىئى جۇڭن ئى دى داددا ب بىجى دە زا بېرىئىپ دىداد دا كى طرح اس كى خەرست يىرىشنول تى بىكىن جا دىد كائىپ كاسپ شا سېنىد كى خدىمتول سى جىر جا نا ر دە جاستان كاڭ شاسىيندالىيى دىرى ق

ایک ماہ کی اذبیزں کے بعدجا دیراجیا ہونے لگا صحبت ا درسماری کے درمیان کاع صدیقی کا فی دسیع نشا رده بهبت لا عز ہوگا از ندگی کی دنشواریوں کا مفا بلکرنے سے زیاوہ ماجز۔ و ہ اُنجیر ا تضاکراً ہے بجرمٹا باگیا۔ اس کے والع یں ایک خامونٹر خلفشار آٹھ رہا بنجا۔ وہ امنی رس بر مذرب خلا کے ہندھنوں کو کمزوریا رہا تھا۔ وہ ایک ہے امبید مستقبل انسان کتا الفذیبے کے نول کانشکار مید د ہوتوا بان کی نقامعلوم اس کے سامنے کوئی مقصد نرفضا اس کے اعمال کے بیٹیے کوئی فا<sup>ل</sup> ارادہ نرمختار دو طوالوا ڈول مورما کھا، بنیریسی نما کے بنریسی جزمت کے۔ دو خداکر محبول حیانا جا ہما۔ كيونكي خداكو يُراكنے كيمت نهيں ركھنا تھا بنين بعض ادفات اس كي مذمهبت البحركراً سطح نفس کوفرض کی طرینه متر جرکرنا جاستی بهرایک ناریکی میدامونی ادرانس کی روح برجها جاتی به اُس الديكي سع كوتى كهنا براساني دياكة اعمال كي راسن اس ليقب كرانسان صاحب ارادة من الله اراده "خدانونهي كرينيرسب كے بيدا مرجائے "ارادد" خرد محلون اسباب و علل سے رجن ربانسان کاکوئی فنبغنہیں۔ بھیرجزا دسزاکیا۔ اوراگر" اراوہ" خورخدا ہے انتظامک ہی ہوًا " ارادہ" نفنس کی ایک کیفیت ہے۔اوکیفیت اندر دنی کمییا دی ادر رقی ننیزت نیز بسرو نی لخرکابت کا مینچینوتی ہے . نا قا بال تنخیف شیوری فراز کے سامنے اداد و کی بےلیسی روز تر کا مشاہد دمخر بسب واراده مهارے انعال واعمال ربلکر سبح نزیر ہے کرخروا راد ونفس مخت انسٹور کا غلام ا

اوراس بخنت الشوري قرت كخليل زمازا ورماح لكرنامه عيَّاس آواز برجا ديد زباده كان هزمًا اں ہی دان اس نے سیاسیات ا درانستر اکریٹ کا مطالعہ نمر درع کیا ۔اس کے تصفیم نے افسالو میں زندگی کی تلخ تصفیق زیادہ نظراً نے ملیں ۔ با دیو و میبوری ومعذوری را بمان لانے کے ۔ وہ سارے نظام سے بنا دے کرنی جا بتیا تھا۔ اور حداسے بھی مگر آخرالذکرام کی اُس میں اب ندمنی -اس براس دوربس اور هی مصابت ائے اور برکا ری کی مصیبیت ولعنت ان میستنزاد ، جا وید کا خاندان معاشى كايس متلامور بالخفاءان ي ربشانيول من أس كي محت حراب مونى كمي والترو نے آسے نبدیلی آب وہوا کا مشورہ ویا اور وہ تنہا ایک صحت افزامقام کو جلاکیا۔ روپے کی تنگی کے نسب ودابک نهابت بی مولی کان میں عثمرا - دوسکن مرکان سے زیا دوایک جھونیرا عقا۔ حادید کی زندگی ان وزن ایک ساوهد کی سی سر پرورسی تقی . وه اینی کیٹا سے با ہراگر نکلنا بھی تھا نوحبگل کے متصل میدان میں اور دات کو اسمان کی تھیت کے بیجے کچاہ پر رِدُارِمِنا اُس کاابک دنا دارِمِقامی ملازم اُس کے باس سونا بھا۔ ماحول کا انرطیب بربہ بہت اُرِمانا ہے دِنفاکی معتوبیت جادید کی روح میں سراہب کر رہی تھی یوہ اپنے اندرایک پاکسیب رگی محسوس کرنا ہیں اور اپنے نفس میں تباگ کی کمبنیت کو سدار مرنا ہوا یا ناتھا ۔ وہ مفام آبا وی سے بهت دریمها بهطرین فطری مناظر نفے اوکیسیوں کاابدی سکون فطرت کی تنویش میں جا دیرماں کی محبت کی سم کا ایک روحانی فیفن کا گخر به کرر ما گفا - اس کے ذم نی وردحانی زخم مندل مورسے تحقے جیات کی کا مرانبوں اور نا کا میںوں کو دہ مکیسات ما پانسیجھنے لگا تھا ریبراحساس آ سے دجیا لی طور ير المواراك المراك و والى بعير في المرابك المالى مسرت مى كى ايك كرم دو بهركوجا وبد

ا بہتے جو نیر طب میں تنہالیہ مؤاتف بک میک اس کے دل پر افت طاری ہوئی اور وہ ارفتے کا اور خرب دویا بھروہ اُتھا اور خدا کے آگے سجد و رہز سرگیا ،عوصہ سے اُس نے نمازیں نرک کردی تھیں ،اب وہ ہنا ہیں خلوص سے قائم الصلاۃ ہوگیا ۔ ہم قابل زنسک زندگی بسرکونی جا ہتا کا کا الصلاۃ ہوگیا ۔ ہم قابل زنسک زندگی بسرکونی جا ہتا کا کا کا ماسکا سینہا درجا و بالیے چونہ عز بزگھرسے آئے ۔ جا دیدکو مکان تبدیل کرنا بڑا ، وہ بہتے توہمت خوش منوا لیکن کچھوسے کے بعدا میں نے موس کیا کو اسکا سکون شمتا جا رہا ہے ۔ قونیا بھر اُسکے خوش منوا لیکن کھی ۔ اور جا دید کے لئے ونیا کے باس کیا تھا ہے وہ کہ لیتی اور میاری !

دورری مکان میں جاکر حباوید کی دگ مخاطر عبراک المحی وه دنیا کی مرسنے سے مخاطر کرنا جا ہٹا گئا۔ اور زندگی کے اصول دصوالط میں ایک ایسی تبدیلی کا آرز دمند بھا جہرا ہیں آسکے لئے کوئی جائر ہو۔ وہ موت دجیات کے آئین کو مکیسر بدل دینا جا متنا گفا۔ اس کا نتیجہ بر ہموا کہ و و شام بینہ سے اور اپنے اعزامے بات بات برا مجھنے لگا۔ جا دیے جا اسے جوش آجا یا کرنا۔ اسکی وے آنا جیات کی شرخی ورد نن کو ذریب پاکر آماد و کہا دفتی و دنیا اُسکے سے خطرے کا نشان بھی ۔

جاد برص ایک دوماه کے لئے برائے تبدیل آب دیوااس گراآبا مختار کی آب دیوااس گراآبا مختار محرات میال جا استان کا بندی کا دوماه کے لئے برائے تبدیل آب دیوااس گراآبا مختار کی باعث میال کو باعث محوادت دہنے گئی، ڈواکٹر دول کو باعث محوادت کا بند ہوگا ، اوکیجی وجع المفاہل کی محرکیب محادث کا بند ہوئی المفاہل کی محرکیب کا طبیعت و سائن المعان المعان

اون الوائی مک بہنے جاتی۔ مگردہ ان دنوں خدا سے بزار منقا، دہ صبر ورمتا کی تصویر بننی جا بہنا تھا دوا بنے دل کے اندرا کھنے ہوئے ہے۔ اب کورد کما جا بہتا تھا ادر دوک دیا تھا سبباب کی ماہ بن کا دم شدیدگفت پداکر دہتی ہے۔ جا دید کا مزاج کست اکوہ و درا تھا ۔ اس کی فطرت کی سطح پر سنجیدگی منشون طفز اور استنہ ارکا کفٹ اُٹھ تھا رہنا تھا۔ نام بند رہندہ تھی کہ جا دید اُس سے بہنہا بنر برنا و کیوں کر رہا ہے۔ اُسے توفع رہنی کہ وہ ایسا ہوگیا تھا۔ اُس کی فطرت کی کروہ ایسا ہوگیا تھا۔ اُس کی فطرت کی کو طافت اس طرح فائر بھی رہنی ہے وہ ایسا ہوگیا تھا۔ اُس کی فطرت کی لطافت اس طرح فائر بھی رہنی ہے دور دہوجا ہے کہ دور نے کو دیجھنا دہا اور کچھنا کی کہ دور نے کہ دور نے کو دیجھنا دہا اور کچھنا کی فطرت کی فطرت کی کہند ہوں ہے۔ اُسے دور نے کہند ہوں ہوں جا دید ایس ہوگیا دہا اور کچھنا کی تعلق وہوجا تی وہند ہوں ہوں جا دید ایسی ہو کہنا تھا۔ اس کی توری کا مذیر اس میں جا دید ایسی ہے درا تھا جس میں ایسی ٹری منظمی اسکی توری کا مذیر اس کی توری کا مذیر اس میں جا دید ایسی ہو تھا۔ اس کی توری کا مذیر اس کی توری کا مذیر ار ما تھا۔

اسی طرح مین گذر رہے تھے بریان آئی اور وہ ساری سطح مرتفع دلوانہ وار جینے والی سرو "ندیموا قرس کی بازی کا وہ کئی ۔ ایک رور زوروں کی بارش بھرتی ۔ بھڑی توہیت ولوں سے ملکی ہوئی گئی میرطون نمی تھی وضا ابرآ لود ہورہ تھی رہارش جو ذرہ تھی تجا وید قربیب کی سنی کی طوف میلد با دیار مفت عرضے سے اُسے شیخے بجرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ دو ہجھ میت تھا۔ اندلوں اس مراباب مارسی کیفیدیت طاری تھی۔ وہ مقائی تھی اقدام کے افراد کی مذہب کی بلیغ کرتے کا قول کیا اس مراباب مارسی کیفیدیت طاری تھی۔ وہ مقائی اقدام کے افراد کی مذہب کی بلیغ کرتے کا قول کیا تھا، داو میں اُسے بارش نے آبیا اور والیسی کے دنت وہ بھی کہا ہوا گیا۔ وہ جیلئے بھرنے سے معدور سرکھیا۔ تمام جوڈوں میں در دیمسوس کیا اور بھی اُسے سند بدرنجا دائی ۔ وہ جیلئے بھرنے سے معدور سرکھیا۔

اسی نجار دور و کی حالت میں دست بدیست دیگرے و با مارست دیگرے وہ وطن کولوٹ آیا۔ اور تنهيك جنرل منبال مين داخل بركيا موكيف يضاوصبركي حالت مين ان التدريع الصابرين كي لذت كومسوس كرد بالخااد راين الدرامك بالميدكي دارا عقا مبرونيد كروه أسينال وس تفا يجرهي وہ خونش تفا ۔ نبدیلی اکثر باعث میں سرت ہرتی ہے ریہاں اُس کے دوست احباب اکرائس سے مل جلنے تنے۔ اوراس کاغم ملکا ہو مارسنا تھا، ووروزکے لیدائس کا بخارا ٹرکیا تھا۔ اور درور فع ہو حِكاتِها . ويسمِدر إلى الدابك دومينة بين دواجها موجا مُركاء اوراً زادي معرطكر أسطى كا -مولک تدوهویں دوزانس نے بھر حزر وال میں در وحسوس کیا اور اُسے حوارت ہو گئی م ولكراً ما اور مس نے ول كامعا تنفاص طور برگيا "ور دوحوزت زاكل سونے كے بعد استر برنابن ماہ کا مل آرام" اُواکٹر فے مینہ پرسے اسٹر پنجیسکوب اٹھائے ویے کہا یکل سے وجع المفاصل کا انجکش لدینا متروع کرو" واکٹر حلاگیا - اورجا دید برنجلی سی گری ۔اُس نے اپنے حید دوستوں سے ج مليك كالج مين أس كيم حاعت تفيد ادراب والكربوجيك نفيد بوري كيفيت دريا کی مرحن کران لوگول نے ایسے بہت سکین دی مگر وہ آنا ترسم میرک کر وجع المفاصل کے مربن سمعانے سے اس کے قلب کی مہلی حرکت کمزور مرکبی ہے واور خضوی اختال کا خوت ہے ایس برسکنة طاری مرکبا ۔ اس کا دماغ کھوسو کینے سے ڈر ناادر اس کا دل مسوس کرنے کے فرض سے گروز کر تا بھا۔ اور اُس کی آنجھیں انسویہا نے مسے فاعر خنب دن بعروہ اسی حالمند بیس بڑار تا دات کومر تضیوں کی کواموں کے درمیان جاگٹا رہا جیسے کو آفنا ب کل رہا تھا۔ مگراس کی زندگی کے اور کوئی روشنی نہیں بھی ۔ اُسے اپنی علالت کے سان طویل سال ایک ناریک واٹ کی ج

محسوس ہورہ نے جن جس میں کھی کھیا کوندی تھیں۔ آسے دوایک قدم آگے بڑھا نے کے لئے

اس کے انجام کی طرف اور وہ انجام اب آگیا تھا ۔۔ ذندگی شکن عمیق فا را موت کا خیال

آتے ہی آس کے سارہ تے م میں ایک خوننال جو جو جو رو درگئی ۔ کوئی سہا دا نہیں! کوئی آمرا نہیں!

اوراگر وہ ذندہ بھی دہا تو ایک مجمول ابا نیج او کھی ذندگی مبرکونے کے لئے ۔ اس کی صلاحیتیں

ورداگر وہ ذندہ بھی دہا تو ایک مجمول ابا نیج او کھی ذندگی مبرکونے کے لئے ۔ اس کی صلاحیتیں

فناکی جا بیس گی۔ آسے سے کے سے سے کرکواہتے ہوئے بیادی کی قدیدیں وم نوٹ ناموگا مبر صبر و

منبط ابیہ بہت اورا دادے ایم تقال دامید سب لا ماعمل السینال میں اس کے جادول طرفت

ذندگی کا نشور کھا۔ مگر دوگی جون کا وکھی ذندگی کا "ساد کو ما اسکے مرافی کھیل کور رہے تھے ہوئے

دردوز خونھا۔ مرسوا کہ و دبجا تھی ماس کے بلینگ کے سامنے ایک نمونشہ کھا دگی بنین دوز سے صافت

ذرح میں زطری دہا تھی مون کا دختی از قص اور آس کے دلدوز تہفتے فضا پھیا کر میکنال تھی جیت نے

دسک دہی تھی۔ درماندگی وہا کہت کے پنجے بھیلی ہوئے تھے ۔ اور سرت منہ جیپا کر کریکال تھی جائیل اسکے عبوت کی طرح اس کے سینہ رہیں واقعا۔

اسی طرح موت کی بازیکا وہیں ایک ماہ بڑار ہا۔ آس کا مرض کا بوس کے عبوت کی طرح اس کے سینہ رہیں واقعا۔

سینہ رہیں واقعا۔

سینہ رہیں واقعا۔

سینہ رہیں واقعا۔

اس روح فرسا ما حول سے اکنا کرجا دید اپنے ایک عزیز کے مکان ہمین تفل سوکیا جس روز دہ جار ہا تھا۔ ایک سگ گذیدہ اسٹر کیے پر اسکے وارڈ بیس لایا گیا۔ اُس کا آخری وقت تھا دہ قاب زمین براٹر باں رکڑ دگر کو کر کر موس وھن کے اور اپنے حبم کو ناخنوں اور دانتوں سے جروح کرتے ہے مرکبا۔ جاوید کی روح بیجے ذناب کھانے لگی۔ اور اُس نے زیر اب کہا "یا تھال روج کا کتنا رہمانہ طرافیہ با ایک بترمیت بندہ اپنے آتا سے جزار تھا۔ سجر مکان بین اب جا دید تھا رد بین شام بینر کھی تھی۔ ان د نول دہ شام بینہ کو نہا بہت ہی ترجم کی نظر سے دیجھے لگا۔ شام بینر کور کے گئی ۔ ان د نول دہ شام بینر کو تھیں جا دید کر نظر سے دیکھیے لگا۔ شام بین بیدا ہو گئی جس ایک خاص نے میں ایک خاص نے میں بیدا ہو گئی جس ایک خاص نے بیا میں ایک اندروتی المحلی نے اس کا چرو نظیم کی تبدیلی میں ایک اندروتی المحلی نے ایک اندروتی حذبہ اس کی جرو کو کھا رہا ہے ایک اگراس کی ڈا کری منہوتی تواس جذب کی تھی تقت سے کون والے میں بین کی دوج کو کھا دیا ہے اس کے تبلیکے خلاف بریکھا ۔

"انسانوں کی بروسع آبادی ایک وجوش خانہ ہے جہاں جافر مردن اس سندر کھے جاتے ہیں گرانہ ہیں "مان ان کاہ "میں ایک دورے کاخون بالا راک کیا جائے ۔ تیاصرہ روم خدا کے نقال شفے۔ خورد جینی ، اوئی واعلی جافر داور ایسان اس نمان ناگا ہے جی ایک دورے سے جنگ کرکے خدا کے سے فائی کے اور جینی ایک دورے سے جنگ کرکے حدا کے بیان ان کی بیا خت بھی عرب ان کی بیا خت بی عرب ان اور لئے کے کہا اور میں کا ان اور کی جاتی ہے دور کر ان اور کی جاتی ہے دور کر ان ان میں کا میں مانے ہیں جو کی کی کی خت خت میں میں کہا ہے جو کہا کہا تھی ہے ۔ وہ "شرکل" جو کی کی خط ان کی دور ان میں جا دیور کی ڈوائری کے الفاظ یہ حا ذوائد باس کی دو اس کے حیم سے زیادہ بھی اور بھی ہو دور ان بر بی جا دیور کی ڈوائری کے الفاظ یہ حا ذوائد باس کی دو اس کے حیم سے زیادہ بھی اور بھی ان ان کے میں دور بھی ان کے جسم سے زیادہ بھی اور بھی ان کے حیم سے زیادہ بھی ان کی دو ان کی کو سے دیادہ بھی ان کا دی بھی ان کی دور ان بھی کا دور بھی کی دور ان کا دور کی دور ان کیا کی دور ان کی دور ان

ایک روزجاد بارکوجزاول میں سندیدور دالھا۔ اُس کی گرون ماسے درد کے بڑج میں تنی ۔ بخار ایس کنا یشام بینہ اُسے مرز دھلانے آئی اور اُسے کردٹ بھرانے ملی جا دید کی گرون میر بٹس اکھ رى ئى . دەكروك بىرنے سے عاجرتھا يېب بى گردن كونىت دنيا . رگ اور سلىھى بىر ئىك بىدا بوجاتى بك بك بك اس كى لاين تركيئيل اور چېرۇ برگرم خون تىزى سے دورگيا ، اس نے لئى گرد كوشكة برئے كردك بھيرلى اور بولائ اُف ظالم خدا ! " بى جملى بهت دانى سے اس كے قلب بىب گھٹ دہائة ، اُسے جوائت اظہا در تھى - اعلان فوجى تنها دت ایمان كی طرح سمت طلب ہے -تا سبند برجرت وغم كے مند يوس طور بر دہي تھى - دہ خامون فى منگراس كى اسحيم من حالم الداز بىس كهدرى تھيں "جاديد !"

برگھری موٹی جاتی تھیں۔

ت همینهان ناریکیوں کو دیجیر رہی فتی اور لرزجاتی تنی و دجادید کے حسبم ور<sup>و</sup>ح کی مجا کی تمتی بھتی اور وانگیز نشدت کے را بخد گروہ مجب رفقی کمیس محبور ا ایک روزوہ وعاد عبا دنسے فارغ سركرها وبدك مرباك أكسط كمن أس كحرجرة برايك فدوى فورفقا اورأس كالمحيس اميدكن ابانى سے ميك دى فنين أس في ميت دائيدينى كے ساتھ جا ديد سے كها ألب كرت مك ا پینے مالک سے در کھے دہس کے ؟ ٹیا وید کو البیا ممارم ہو اکر بیٹو د مذاکی آواز تھی جو اُسے کا ر رو محقّے دہیں گے و محبت کی دایا۔ کیار کے مسا تھ جا مدخا موشیا م مٹ حکی تھنیں تناریکی چھیٹ دہی لفی - اور ده اینے اندراور بامرنور کی فائخ کرلوں کو دیجھ رہا تھا۔ اُس کی روح خدا کی بیکار کا جواب درنا جا سنی هنی لیکن منهس درنے تمنی هنی بیس کے صلت میں دعائیں اُ ک<sup>ی</sup> رسی هتیں ۔اور اس کی ملکوں پی نسونل ہے ننے نِنْا سبینہ بولی یُروعا کیجئے امیری خاطروعا کیلئے اِ بُحادید کھیں بجوث كردرني الكاوراس كاب بل رسے تف يهروث عربي بن بھول حكى تفي إحاد يور أمامية دونول ردر بصطة راور دعا والتهاكم الهترازات التحالب كانب رسي عنف ينامهب في جاديد كرواين الوش من العادا درعا ديد كاما فقاس كى كرون مين حما كل مقار - اور خدا کی محبت کا با افغا آن رسکون کی بارمش کرد با تخا و

## پهرونها

"بھی ایم کمین شورکننا کرتے ہیں - دن بھر نوخرسے بددات دُور د فان ایہ ہے ہیں ٹیگر تنا م ہوئی نہیں کرم بڑی بیدل کی طرح اُدھ محے اوراً وہی دات ناک غدر میائے رکھتے ہیں ، اسس صبیا ٹروس کورسی کا مرمو گا میں اِس کان میں رہنے کی روادار نہیں ، ، ، ، ، " نوجوان دان کو شقے ابیصے شن میاں سے میں برصبیں ہوگر کہا ۔

بین کهی روزانه زمجگامناوی ؟ -- مجھ آپ بیکے کبون بہیں کھیجدیتے - دن محراکی مرتی رہم اور رات کی رات سرکا بھیجا کھلوا و س ؟ - " رانٹرہ نے چرائے کہا - س "نہیں میرا میمطلا بہیں کھیتی کوسٹ ش کر دن گا بکل منتی جی سے اِن جرامزادوں کو کہلاؤ گا . . . . "مروری امی علی نے دب کرح اب دیا اور کمنجیوں کا جھیبا کسیکر مروانے میں اپنے آئس کی طوٹ چیلے گئے ۔

مونوی انجدی می رحبطین کے محکے میں انسپہ طبقے بڑے ہا وشع اُ دی۔ گھر مرانگارہ ب تھا ربا دری ہی عزیت تھی۔ محلے ہیں کہا شہر کے اکثر منز فاہیں اُں کا نام اونجا تھا ہمر کار سے فان بہادری کا خطاب مل حکا تھا ریکن ہوی سے ذرا ورثے تھے بہا س سے مجیدا و بر کا سن تھا میں اور تھا ب کی مدو سے اور کھی اچھی علوم ہوتی تھی۔ بندرہ بندرہ بندرہ اسال کی دفاقت کے بعد یکے بعد دیکے سے زہیم بال مرحبی کنیس۔ دانسد، نمیسری تی ہی ۔ نشادی کو ابھی در سال ہوتے تھے بھر میں بال نیکے نوکوانیاں مامائیس الاز بین خدشگا دا اجبیا بڑاس کنسب محقالہ دانشہ مہیں سال کی اجھے ناکہ نفظ والی سافر لی دنگ کی توریت تھی۔ اُسے دبھے کو عام طور پرلیبا احساس ہونا تھا، جیسے بیکے ہوتے سیب با بھری ہوئی توئل کو دبھے کر ہوتا ہے۔ و جیسی سے اربادہ فرجوان تھی۔ اُسے تنادی کے فور آسی بعد خانہ دائے سنجھالنی پڑی۔ آسے دبھے کو الی الحق نے موٹر اللہ کی کا برحمہ انتی ایس ہو مکیس اور دہ ابنے ننا دی ایسی لئے کہ تھی نرکھ و دیکھنے والاکوئی نہیں لڑکویں کی شادیاں ہو مکیس اور دہ ابنے سے سرال مرکنیں۔ اب انتے بڑے کھرکا کا دفا نرکسے حیاتے۔ دائے کا بیمیس پڑی ھنے کھے۔ اور وہ ابنے اس سنٹے کھرکا گار دائی میں پڑی ھنے کھے۔ اور وہ فواکٹر دورے یہی دراکٹر دورے یہی دستے۔ دائشدہ نے اُسے دائے کھرکا گار دائی کا برحمہ انتی ایس سنٹے کھرسے سے دور سے دور کی دورے کے اور سے دور سے دور سے دوراکٹر دورے یہی درائے کا برحمہ انتی ایس سنٹے کھرسے سے دور سے اسے بڑی سرے عالی ہوئی۔ اب دو مل حورت تھی۔ اس کی ہر حبگرا مہیتت اور زمز است تھی۔ دان دہ خوبن مزاج تھی از ندہ ول اور جانوں میں سینے بولنے والی۔ وہ النزام کے ساتھ برادری کی ہزائد ترب میں بخریک ہوئی ۔ بلکہ مولوی امبر علی سے ہم میٹیوں کے تکروں پر خوب خوب ملنے ملائے جا باکرتی وہ ہر حکم ملن اور خلین مشہور ہر کئی۔ مولوی امبر علی بھی خوش کھے کر اُن کی تی واہن خوب رس س گئی ہے۔

مولدی امبرطی گھر بہم رہنے تھے۔ زیادہ تروہ تھیاں رحبیتری آفسول کے ملاحظہ کیلئے اللہ دورے کرتے رہنے تھے۔ گھر رچب آنے توفا کول کا ابار مگر فرصت کے ادفات ہیں وہ اپنے اس کا بدرا بوراس اداکرنے کی کوشش کرنے تھے تیجم بانے والے لڑکوں سے بوجھے کھیے اور بری سے بہت اور بری سے باندہ فرض کی بابندی کے ساتھ انجام وینے تھے۔ ببری تھی ایک ویڑھو سال نک مناست ہی الحالی ہے۔ اکثر وہ مولوی انجاعی کوشخت سے سست بھی کہ دیتی اور وہ اسے بی جانے یہ ولوی ہوگئی تھی ۔ اکثر وہ مولوی انجاعی کوشخت سے سست بھی کہ دیتی اور وہ اسے بی جانے یہ ولوی امبر میلی کوشخت سے سست بھی کہ دیتی اور وہ اسے بی جانے یہ ولوی امبر میلی کوشخت سے اور گھرکے سارے لوگوں کو بیرت تھی کرشن اور ان برائی اس سارعب دارا دمی بیری سے ڈرنے لگا ہے۔ ایسا تو بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہنبہ کو دو مبولیوں کا بجر سے ہر میکا تھا۔ یہ تو اور اُن کی مراکا رہے سامنے کو بی زبان بلائے یولوی امبر علی سے جانے اللہ کے یولوی امبر علی سے جانے اللہ کے ایولوی امبر علی سے انہوا کی سے اور اُن کے مروان بنیا ارکونسکیوں بھی کہ دیکن دانشدہ کو یہ آسرانے تھا۔ کیسے جس کی بنا پرمیکن کھا۔ اس کا بچر چے پی دور بھی موجا تا۔ طان بہا در اِسی خیالی خام کے کات ہیں۔ دوہ خوش مو نے اور اُن کے مروان بنیا ارکونسکیوں بھی ہوئی ۔ لیکن دانشدہ کو دیہ آسرانے تھا۔ جس کی بنا پرمیکن کھا۔ اس کا بچر چے پی دور بھی موجا تا۔ طان بہا در اِسی خیالی خام کے کات جس کی بنا پرمیکن کھا۔ اس کا بچر چے پی دور بھی موجا تا۔ طان بہا در اِسی خیالی خام کے کات

سب مجد مین گفته اور دفته دفته ان بر دانشده کارعب غالب مرکبا . ده دانشد و سی کفرانی ملک . د وره برسے دابس آگریجی وه مروانه بین بی رہنے اور فائلوں می غرف .

داننده ایک سال کا تواپنی ننا دی شده زندگی کی مزلست کے کبیت بیس و و بی دہی یم کر خودی کی کی بین کے بعد جوانی نے اپنا هزاج طلب کریا ادر یہ اوا در ہوسکا رنابا ب مجھ کر ایم کی فیدخاند کی دبوار سے مشرکو لنے کے علادہ اور کیا جارہ تھنا جوانی کے مطالبے حبث پر رے موسے آزوا مندہ نے خودی کو کمک پر بلا با اور علنے بلا نے تخذ تحالف اور زمینت و آدائش پرخوب خوب وقت اور پرکی صرت کر نامنروع کیا کچھ دلوں کے لئے نئبا ب ننگست کھا گیا رمولوی البحی طاصے امیر سے تھے۔ ملیکن ہادی ہوئی دبی موئی جوانی جی بچھ پ کوطرح طرح کے جملے کرتی ہے۔ دائندہ کو چرفی شے بن اسی اللہ ی گرمصور جوانی کی جاگ بھنا۔

كى الأنْ كے لئے تُرنى برنى إندليال أن كرمسيا ومينديك كيو شعروت كلاف اوران كے كنكھوں كے دائرے بجسمے وندلگی موتی بہلی احلی دال ٹیس كی ٹرانی زمگ الو ڈوھبری اور سیاہ جبتي ور بين تف ايك الأكثر كورك كوري الماس الماك كالماك كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال المال رمنا عقا مصیر الارتدمیر کا اکتبات کرر با ہوران می مفادک الحال محالوں کے درمیان ایک جیز لتى \_جيئ شكلوں سے كو تحرفي اور أسماني سے بحورسا وغيرہ ركھنے كى حكركم سكتے تھے رواد و تھرول اور فرسودہ دبیاروں کے درمیان ایک ناریک خلا سا اورلیس پر بیانا گلی کے بالسکل سم سطّع تھا ۔ ادرنالی کے کنارے واس پرلوسے کے بیٹروں کا ایک جا فری نما بھا مک لگاموًا تھا ۔ رہنی سے أنه والي انهجون كوبرخلامحض ايك براسا ماريك وصبه لنظراً نا نضا يجهد وبرمين حبر نيظرين ذو مالوس ہوجاتی تخنیں تو اِس اربکی کے اندر سے مہم شکلیں اعرقی ہوئی معلوم ہوتی تخنیں۔ بانی سے حبیب چُپ سی کجی زبین اور کھی کھیسے میں نم داراریں۔ بر کوٹھڑی سی مجگہ مالکل اندھی تھی۔ داراروں بیس کوئن نسیکا کا منہیں کو فطری کے حالتیوں رکئ مٹی کے چید ملے دن عمریہ جی ملے ہوائیں عبائیں اپنے ہو کے مذہ بھاڑے رہتے تھے جیبتر کی گھاٹ سے بندھی مہر نی کئی اونجی الگنیا ایخیس جن ریصے بڑانے کبڑے باویل دُملی کھڑ یا گٹی موئی رہتی تقیس کو ٹھڑی کے کونوں میں لیسی مہر کی حیاتیاں اور دِسط میں تجھرے مہوئے برتن باسن ۔۔۔۔میبنل کے لوٹے امٹی کی ہا فریاں' اور تیت اکھڑے ہوئے نامجیں کے قاب -

اس کوٹھ ٹی ہیں بھانت بھانت کے لوگ رہنے تھے بیب دور دراز کے کا ڈس سے کئے میں مرزور ارکے کا ڈس سے کئے مہر تے بہینے والے اکثر بہالوگ ویں بھرفیا تب رہنے کہی کھیار کوئی اِکا ڈکا

مزدور کو تھوٹری میں بٹیا تی پرلٹیا ہوا یا نجورکا مرکز نا ہوا ہا باجا نا سکوئی غلدا درسنری کی آڑھت ہیں تلى كاكام كرياتها يكوئى كوننر بييري كرك بيتياتها كون جينيا بادام اورٌ ايك ييسي من الحدم بألكاخ الجخر لكا ما كونى حيالى بناكر بيخيا دركوتى ركشا كحسيفيا ها رشاه مرت في يج بعد ديكيت وه كو تعفرى آباد مونانسردع مرتى مردور يحك بارس آكرج لحاحرت مصالحه سيت اوركحا المكان كف ول جرمیں ایک با رصبے کوکھی باسی محیات کے رستاا در اسی برگذا دام دجاتا۔ امایصبری کو فقری صور سے اٹ جاتی تھی او مزود رول کی انھوں ہے اپنی آ جانا گروہ آگ کپید کتھے ہے اس مزور روس کے ج لھے الگ الگ جٹتے تھے رسب کی ذات علیجہ وہ نہذا سب ابنا ہوات بھی صُواحِدا کیانے تھے۔ تاریک کو ٹھڑمی کے اندمینلف جولحول کی اُگ کی رشنی میں میٹے ہوئے سرور عفوال با بانی سے معادم موتے تھے یہ زورزوسے انس می کرنے جائے تھے سوری کانے بینے سے فراغنت كر كے يومنڈلي خوب متورونل كرتى گيت كاتى كاليار كھتى فقيقے لگاتى الرتى بھراتى فصے كہانياں كهتى اردرك كدر بيدير نے دافعات بربے لاگ بصرے كرتى اور مير بھي كانى يغرض أمرس کو کھڑی کے دیگ مجلے عرکو مر را کھائے رکھنے تھے کبھی جربہ مزد در پی بلیاکر آنے کو اور عضاعب بوجا نافیش کی بجراراد کیکی بولی کالیاں مثام مصلے اُوھی رات کاک فیامت مجی دہتی ۔ خان بها درموری امبرعلی نیستنه میس زمن خرید کر نیامکان بنا بانتها و اس محلومس اور بھی معززی نے اِسی طرح بڑے اُرے کا ان بائے تنے مگرائمیٰ کا معلیمیں زیادہ ترغربار کے م کانان ہی تخفے مفان بہا دیکے سونے کا کمرو ددسری منزل بریزووروں کی کوٹھٹری کے مسامنے سامنے بڑا تھا، إن فرسودہ مكان كے سلسنے كے يؤے ايك بڑا ساكھ لا بؤامبدان تھا - بر

مبدالکیمی کھیبت تفاءاب فٹ بال گرا دُندیے کام آنا تھا سونے کاکمرہ دوسرے کمروں کی نسبت اِسی سب سے زیادہ مراوار تھا ،مگریر دات کی دان سنور فیامت .

رارنده نے پہلے نواس روزمرہ کے مبنگا مر کا کوئی خاص خیال مزکیا تف مگراب حبب کہ اس کا مزاج اکثر کمتر رمننا رمشوروغل آس کے لیے عذاب بننا ادر حب بیطوفان بدنمبزی مولوی امجدعلی کے ہوئے ہو کے ہوتا قرار نشدہ اور حل حاتی ۔ اُسے محصد آ نار نے کا ایک بہا مز مل جانا - اس المعرفي كردورسيم ول شوركريس تفي ركم وادى المجدع لي سوسف کے کرے میں آنگے بہاں رانشدہ تھی تھی نبیند کو بلانے کی بیعین سی کوسٹسٹ کررہی تھی۔ و چهل كم من نے كے ليے الحظ بيٹھ كھى مركز كسے الهي حى كى مطراس كالنے كالوراوفت بھى نہ ملا تخاك كجيدها نب كرخان مها دركساك كئة إوروه زبا ده شكيس موكر دهب سيعير للوكرلبيك رسی اورامک بزارسے تھنگے کے ساندائس نے دلوار کی طرت کرور الم بھی تھیں رلی جسیسے وہ مولوی المحدعلي كي نفرت الكبر صورت كو وفع موال بوك بعي و بيجيف كي روا دارنبس - أست بهست وبزنك نبيندزائي - وجنشمكيني كا بالرجوا في كا برجهدا ورحسرت ولفرت كاوزل الصليخ حصليها في (وزلملاتى رسي . نرجانے كب داننده براننى تفكاد شطادى بوئى كدده سوكنى واس نے فواب بس ومجها کرسامنے نبط بال گرا وَ نارُ مع مرز در دوں کا بہت بڑا مجمع ہے ، ادر وہ خود ورجیسیہ کے سامنے کھڑی ہے بسیم زوراً مسے گھر دکھور کے دیجید رہے ہیں ، اوروہ انبساط وخفگی کی ملی حلی کیفیت میں او وہی سوتی ہے۔ باب ہر بک مرزو در کان کے اندرکیس آئے اور تولوی امجدملي كوبرط كئة اورانهس مينية بينية اوها كرديا اورعفرأس لسنكة واورورميان

میں اونچی جگر رپھا کے اُس کے ما شنے نا چنے لگے ، اور نفس کرنے کرتے سجدہ ریز ہو گئے ۔ \_\_\_\_\_ دوسے کر میدار ہوئی توصیصے زیادہ محل اور تورجو پوسسس کر رہی ہی ۔

رانندہ کی زندگی سزارا داست گلیں اُدھنمی انداز سی گذر رہی تنفی ترسی ہوئی پیاسی جرانی اندر ہی اندر اسٹری کے دہے کی طرح سلگ دہی تنی بمرانست کی خواہش کا وہ گھٹ رہائف جنبی مخالف سے جَہَل اور تھیٹر کی تمن بیس کراہ رہی تھیں اور حنبون خرجمیت کے حسین تندل میں بہانے کی آرز دہیں اُس کی منجد دہے کیفٹ زلسیت سسکیاں بھر رہی تھی

می استوخ چنچی ادر بے بردان کھی ، اُس کا شبا ب سیخے سے آزاد تھا بولمیوں میں بی ہوئی مرت روہ منس می استوخ چنچی ادر بے بردان کھی ، اُس کا شبا ب سیخے سے آزاد تھا بولمیوں میں بی ہوئی جو اُن شراعی دادوں کے لئے تھا بمشن کا کام دین ہے ، نرگس خانه زاولوندی کی نتنی ۔ خانہ زادلونڈی کی میٹی ۔ اس کے بشرے سے نشر فا کا داری تھی ۔ اُس کے بشرے سے نشر فا کے خون کی ایم دین کا دری خاندان کے سیسے میں شاید سے سے نشر فا کے خون کی ایم دین کا بین حیا تھی ۔ اُس کے سیسے میں شاید سے سے اُن کے سیسے میں شاید سے سے اُن کے سیسے میں شاید سے ایک لونڈی تھی جے لوگ حراف فاطا مر اور موق دی کہ کردی دینے دینے ۔

داننده اپنی مهری بزشی مونی تعلی تسک انگرامیاں اور ندھال جائیاں ہے رہی تھی ۔ کم نگر جھاڑ کو نجائے نے فرش اُراستہ کرنے کرے میں آئی سورج دیر کا نکل بچا تھا۔ کھلے ہوئے در بجیسے دھور ہے آکر کرے میں بھر گئے تھی، اُرمنڈہ کا اُسٹنے کوجی نہیں جا بتیا تھا ، ہے مفصد زندگی کا اہل ہوا جانی ہے ذرگس دانندہ سے فرخ قرفتی گرالیسی نے کلف بہیں۔ وہ دانندہ سے ڈرٹی ہی تھی۔
کید نکرائس کے ہائنوں اکٹر بیٹ جائی تی رانندہ کی نظر زگس کے ہنستے ہوئے بہرے پر ٹپری اور اُسے
محسوس مراکہ وہ اُس سے لبیت ترہے کوئی ادنی ترمخون ۔ نرگس آزا داور تونن کتی ۔ ادر وہ مجر
وغمگیں ۔ اُسے ابسا معلوم ہو اکر نرگس مالکہ ہے اور وہ خا دمر ۔ اُسے اپنے عال بربلبیا ختر دونے
کوجی جاہ رما تھا۔ اُس کے دل ہیں قت طاری ہوئی اور اُس نے نرگس کوباس ملل یا

" زگس!"

"! 3."

"سادے كام ختم بوگنے ؟"

"جي بال!"

" نواسج بڑی خوش ہے ؟ کبڑے بھی صاف بہن دکھے ہیں۔ انکھوں ہیں کا جل بھی ہے کیو ری ؟" رانٹیدہ نے مسکرانے ہوئے سوال کیا۔

زگس نٹر ہائسی گئی۔

"اوریہ کبیٹ ملے دلے کیسے ہیں دے ؟اورسے کے منوارے ہوئے بال ہی کھل کھن گئے ہیں۔" رانٹرہ نے بامعنی سوال کیا ۔ وہ اِس ونٹ زکس سے نے تکلف ہونا جا ہتی تھی ۔

زگس سنه باكرمنسن لگى-

مران الچھے صاف کپڑے بہن کرموگئی تھی ؛ چیزیں برباد کرنی خوب آتی ہیں۔ ہے ہودی!" رانندہ کو ذرار مازنگ آمیز عضد آگیا میکر دہ فررا ہی شخص گئی۔ اس نے چیٹر چھٹر کرنگس سے را کی ساری گذری سوئی ابنیں او جو ڈالیں۔ نرکس کے لئے یہ بالکل نئی تیز کھی۔ اُسے یہ بے کعنی طری اچھی لگی۔ وہ عزوز کوسرت سے چول گئی ۔۔۔۔۔(ورسادے دا تھات کھل کرکم دیسے ۔ سیمی سائن اور کے سمجے میں کہا۔ اور اس کی سائن ان وگرم چلنے لگی۔ اس نے ایک کمری مشنڈی سائن کی اور وک مرک کر نرکس سے بُر آرزد اندازیں بوجھیا ۔

" نیزے احمد بالد طُرے اچھے ہیں ؟ بدؤات اِنجیبنال اُ بڑی لیے مبودی ہے تو ، . . جھی ! ابسا بھی کوئی کر تاہے ، . ، ، وائی اماکی فات جو کھہری ، · · ، '' بیا بنی کمزورسی کھرم رکھنے کی رُنِیسنِ تہ ڈانٹ بھتی ۔

"ادل اسم کاکرنے ۔ اُحمد باز بڑے کھراب سے میں عب بات جبی سے بولو میں ایک بات بڑی کھراب سے سے بر د ہو ہے

ا مُركَس كِصل بِحصل كُوسنبس بِرُمِي رواشدة إس خواسبش سے تلملاً اُحقی كه كاش و السي طرح مبند سي -

مولوی امبر ملی صاحب در رول پر جانے بین اور را شدہ آب کی آپ کر دھئی رہی وہ مور نظیمی تو کو استان کی جاند کی جاند فی بخت ایستا اور و دار ہی سے بھیل تقریب جند فرید میں ہوئے ہی تو کہ استان کی جاند فی بخت کی اسٹارے موئے نئیاب سے بھیل کے خلائے بڑو کہ تاریک اور نظرت الکی زنسکست دو اور نظرت الکی زنسکست دو استان و بن دن جو اپنے کرے میں میٹی تیتی ، اس سے عرب و و مشخصے میں مشخصے تھے در مجہد ہے گی اور دور کی مرکز کہ کو تھے دہنا و زرگس سے آس کی جو انی کی کا میالی کی

واستان بنن وه نرگس سے ابسی بانوں کے متنی سوال کرتی جس کا نرگس کو گمان تک نرمونا ۔
احمد مراب کے نزکرے اکٹر ہضے تنے اور دو مرب میٹرلین بالا دول کے جی ۔ یہ احمد مولوی المجد علی کا محبا کیا تھا اور آئن ہی کے بہاں رہ کر کالی میں بی اے کی تعلیم حاصل کر رہا تھا یخر تروسا لوجوال میں اور مینی کا بیضر کے بہاں رہ کر کالی میں اور ابس کا مضبطہ اوب وظم سے فور ق ند تھا بگر فلمی گانے از یہ سے دائر اس کی زبان رکز تی نبیا گا ما از نسم میں ہوئی تھیں ہوئی ہوئی کو آئی "سنا ما آلا ور آئی میں نبیا آل میں موارد احمد مولوی احمد ملی سے کرسے کو میں نبیا اور آئی میں کروارد احمد مولوی احمد ملی سے در ان تھا کہ میں اور انتہائی حون کروارد احمد مولوی احمد ملی سے در انتہائی حون کروارد احمد مولوی احمد ملی سے در انتہائی حون کروارد احمد مولوی احمد ملی سے در انتہائی حون کروارد احمد مولوی احمد ملی سے در انتہائی حون کروارد احمد مولوی احمد ملی سے در انتہائی حون کروارد احمد مولوی احمد ملی سے در انتہائی حون کروارد احمد مولوی احمد ملی سے در انتہائی حون کروارد احمد مولوی احمد ملی سے در انتہائی حون کر باتھا کہ میں اور کہا در نہ سے در بالی جان آس سے موامی ولی بینے کا خیال اور ان کا کہائی جان آس سے موامی ولی بینے گئیں اور کہا در نہ دونہ مین کا بیا کی کروار کا کہائی در نہ تا ہوئی کا موالی کا میائی جان آس سے کا لی کے دلی بیٹ تھی اور نہائی جان اور انکہ کروار کروا ہوئی اور نہائی جان آس سے کا لی کے دلی ہوئی کا ممائی جان اس سے کا لی کے دلی ہوئی تا میں اور کہا در نہ وار انکہ دو با ا

رات د. ئے اتحد کی نواضع کچیوبنی انجان طور برتشروع کی تخی میروا ہے نوکر انبول کواس کے کھانے کے متاق تاکیدکر دینی نوکروں سے اس کی جیزوں کے بارے میں برجھ بلیا وغیروغیرو استہ آستہ حد کی خاطروار بول ہی اُسے لطعت آنے لگا اُس کا برجھی ہی جا متنا کہ احمد سے باتب کرے ۔اُس کی کوئی نہ کوئی تقریب بھل ہی آتی ۔ جانے کیسے ۔ بھر بیر بخاکہ موقعہ بدیا کیا جا تا ادر کمجھ ولوں کے بہت رہے ممول سا ہو گیا کہ احمد اپنی با توں سے مانی حال کا ول بہلا

رہاہے۔

راننده کواینی ویران زندگی میر کفو ژی سی آبادی نظراً کے لگی تقی مگراس آبادی میر و چکمران زیمتی اس کے وِن اب بھی ایک صنطرب بے شغلی ادر اِنبی ناکام مبتابی میں کئنی تھنبر ووطویل دوبهراوریها رسے ون کمرے کے درمجیسے مگی کاٹ دستی ۔ دو مسلوکے برسدہ مکانوں کے دہنے دالوں کوجان بہجاں گئی تنی ریوا ناسفبد کما نبوں کا حبنہ لگائے ہوئے تنبیدہ کمرٹر هسا گوالن برام کو کھڑی میں اکبلی جان سے رہنی اور دورھ سے بالانی نکال کر سجنی تھی۔ اسکی نغبل ميں ايك جيول اساغرب فانداج وين مبت بائين كرنے والى توريس اورا يك اطاكام وعفاء کلی میں ملطفکر الروس کی عوزنیں ایک دوسرے کی تربئیں دیجھتی گفتیں، وزیولوی اممید علی کے اصاطمہ کی جادد بوادی رمید مید مید کیشد ادر در بود وسکسته گیند رے سر کھنے کو دیتی تخنیں - استدہ را ن گفیدروں کے خالف دنگ کے میزیدوں اور سیام کی طرح میل سے اٹنے ہمئے منبول سے اُنس ونشناسا ہوگئی بھنی مِزووروں کی کوٹھڑی کے عین ہمیاد میں ایک مہبت ہی نگ سا سائبان کھنا جسے کھیرگھا اگر زیریستی کو نکڑی کاٹسکل دے وی کئی بھی۔ اُس میں ایک سبباہ رنگ بوٹرھیا جیسے سے کینٹر رہے براوز عص کی ہوئی باللے کارستا بھی ہوئی وئی جائی تھتی ۔اس کا سال بدن به حدید ولا بوالفا -أس کے سے مرفع جرے سے بڑھائے کی سکس جی دورسر کئی تھیں -أس كاجبيا نك جهره لطكور كو دُرائه كابتر أمعلوم من ناخنا- اس كه ساخة كونيني مت مبندهي ېرنۍ ایک نوکیلی دا رهی والی مکړی رمنی لخی - بر بیلی تا محصوں والی مکریری سیاه رومر میسیا کی مکرز زندگی فتی۔ اورسرا بنرحبات بھی کے دوسرے سرے برایک کفٹ دست مکان میں تاین خاندان

مالت ريقوراً أماناً -

اوائل گرمیدن کے دِن نفے۔ اپریل کامہدینہ جسے کو گلابی ختکی ہوئی کفتی ادر کرم دوہیری نهایت ارمان انگیز مختیں۔ رائیں آغونن ہیں جہنچی ہوئی لوجوان دلہنوں کی طرح مدیدیش کوئل اور فاختہ کی آوازیں دلوں کورمائی تغتیں اور موا کے جبر نکے جذبات میں نمرے بید کرتے تصفیر فرگ میں اُر دوئیں انگر انی لیتی کفئیں۔ اور میسم کا جڑر جو کرمسا ما تھا ،

ایک فاموش دد پهرکودانند و اپنے در بجیسے نگی بیٹی متی و زگس مجی اس کے باس کھری تی ۔
سامنے کی گئی عزیرا باوسی متی مزدور دور کی کو کھڑی کا بھٹا اک تحقور ساکھ لا ہوا تھا ، اور دولوں
پیش پرکیڑے ڈال و کے گئے تھے۔ اندرسے ایک اومی نگاا دیکل سے گذرانا جندا ، مثرک کے کوئر پر
عاکر کھڑا ہوگیا ، وہاں وہ کھے در کھڑا رہا اور بھر کو گھڑی کے اندر والیس آگیا ساس کے تعقوری ہی
دیراجد ایک ، اوھٹیر عمر کی طورت کی میں آئی اور اوھ اوصر دیجھ کرمزد وروں کی کو ٹھڑی کے اندر

سینت الظیرتو الدانده اس کو کھڑی کی طرف جست مار دکھینی دسی بین جا جوان مزدد در اورجانے کدھرسے آگئے اورسب کے سب اطبینان کے ساتھ کو گھڑی کے اند جینے گئے کوئی بیس منط کے بعدا کی خرد درنے کو گھڑی سے بام زمحل کرگئی کا جائز وہا اورا طبینان کرکے اندرواہی منط کے بعدا کی مردد رہے کوئی عرب سے نعلی اور گئی سے نیزی کے ساتھ گذر کرکٹرک کے مواثر بیں خاتب ہوگئی۔ اس کے الحی سے نیزی کے ساتھ گذر کرکٹرک کے مواثر بیں خاتب ہوگئی۔ اس کے الحی سے نعلی اور گئی سے نیزی کے ساتھ گذر کرکٹرک کے مواثر بیں خاتب ہوگئی۔ اس کے الحی سے ندیھے میرنے بیسے سے تھے ال

"اى تواكىم بوبوييورىم كى كونے برنكيث اور ريوسى بھي سے ، مبوه ہے بيار بالخ

ر کا بھڑکا بھی ہے اُس کے " زگس نے دار دارانہ اندازہ ہی کہا۔

" بھی اِبٹرھی ہوگئی اورالبیا کام کرتی ہے . . . .

دانشدہ کومولوی المجدعلی کا خبال آبا ا دروہ کوٹھ کررہ گئی۔ اُس ادھ بڑ کم کی تورت کے الوں کو ابھی خضاب کی صرورت بھی نہ تھی ا درجو ہوتی بھی کو وہ خضا ب کہاں سے لاتی ۔ دانسو نے اپنی طبیعیت کی عجبیب نا فابلِ بر دانشت کی شبیت سے نجات ہانے کے لئے نرگس سے مذاف کہا :۔

" نوکیوں نہیں علی جاتی ہے اُن مردوروں کے باس ؟"

"اونهبر . . . . ! ال كمينول كحرباس ؟"

داننده ابنے کمرے میں تنہارہ کئی۔ وہ برقبرارسی نظر آرہی تھی کیھی تبھی اکھی اکھٹی کھی بوہنی شہلے لگتی۔ وہ در کیچ کے سامنے جا کھڑی ہوئی رسامنے کے میدان میں نشر پر ورجاند نی جیل ہوئی کئی سنیلے آسمان کی میں آمیز گھلادٹ میذبات کو لے الڈنی تھی موسم میں شکر سار جیا ہو استار شکر کے اس پڑواکٹر والے مکان کے درکیب سے مجلی کی روشنی میں ایک مرد اور ایک عورمت کے حیم کا بالا آن حیر معلوم ہور ہا تھا۔ وہ نوشن فعلیاں کر رہے محقے مردور کو تھٹری سے باہر ٹیکل کر گلی میں بلیٹے ہوئے تھے بسیما خوب جی ہوئی تھی سب ملکر زور زور سے کمیت گارے تھے ۔۔۔۔۔

ستحولى بېناكى تىبان ھېدئے تھېتبا --- سيان ھېدىئى بىنى الىمۇسىيى الىمۇسى ئىلانىيامىيى مەنى ئىنى دايك گىيت خىم مېزنانىس كەدەر بىرانى ئىلىلىل ئىشاسى لىرانى گىنا .

م چھوتے مادیب جربا بنٹ گا ری دیب مہو . . . .

داننده ان گرین کی طرف متوجه موگئی مان کے ایک ایک نفظ سے اُسے نطف اربا تفا۔
وہ بینیا بسی ہوگئی یون کا ایک فرارہ اُس کے دل سے جبوٹ کرسار سے ہم ہی نیز گیا ماس کے
لیب خونک مہر ہے ہے ۔ اور اُس کے طن ہیں کا نئے بڑے ہوئے تھے ۔ اس کی سائس نیز طبغہ لگی۔
اس برایک عبیب ہیجان اور اُسٹار طادی تھا تہ کلیف اور لذن سے ملا ہوا وہ در تیسے سے ہٹ اُس اُدر درہ وُرک کر کمر سے بام نوکل گئی کی بریک اُس نے مسوس کیا کہ دل منہ کو آیا جا ما ہے ۔
ایک اور زرہ وُرک کر کمر سے بام نوکل گئی میک بریک اُس نے مسوس کیا کہ دل منہ کو آیا جا ما ہے ۔
وہ کس سے چل کر اُس کا ول میک ساگیا اور بھر ترزی سے دھ ک وہ جا کہ وہ کے لئے ایک میل کے کہ اُس کے واض سے بھی اور وائیا ل ما میں جو میں بیٹی ہوتی تھیں یا با ورشیخا نہ میں بران وگئی ایس وہ وہ ہوئی انسان میں بران وہ کہ اُس کی طریف کی طریف کمی اور جیا ناک کراند روا خل ہوگئی۔ وہ کہڑے بدل رہا تھا صورت ٹائی با نہ ھی بائی تھی ۔ دانندہ کو د بچوکر وہ چوکنا ہوئا۔

"كون ؛مماني جان!"

بعدوه مائى باندهن اورسياك متعلن بانبس كرف لكامه

" أج سينامت عادًا إلات و في نها بت المبنيا والدازيس كها -

"بہت اچھی فلم ہے مانی جان رزمانہ کے بعد دلیرداس حرف ایک نٹو کے لئے آبا ہے !" "میری طبیعت جو گھرارہی ہے میت جاد "دانشدہ نے نازگر تے ہوئے کہا اور اُسکے

بیری بیش بر صربی میشد که میروی جدید ساب بر سال میدندین این امنزی جائزه مے را محا-رصکر وہ احمد کانشار بکر کرکھڑی ہرگئی۔ وہ کوٹیس کرا مینز میں اپنا امنزی جائزہ مے رہا تھا-

د ہاں اُسے دینے سے بہت فرمیب اِنشدہ شا نہ بکرٹے ہوئے نظراً تی سائس نے اُس کے ہا تھذ کہس مجی مسوس کی ادر حریزت زدہ ہو کر بیجیے ہٹرا۔ اُرج بہلی دفتہ اِجا نگ اُس کے نظروں سے جیسے

ېرده اُه گُوگيا مېرد داننده کاعجېب حالت بورې کفنۍ اُس کی آنکھوں سے نمنایتس عرمال طور پر حجا ناک رمي نغيس - انمار کے ليئر برنيا انکشات تھا - بہت بسی بانو ل کامفهوم اُسے اب سجھ

میں آنے نگا۔ دو مہرت کھڑانھا۔ دانندہ نے اُس کا ہا تھ کر طرکھیں ہیا۔ اُسے گھراس طیسی محسو ہوری تنی ، ہانھ اُس نندسے محیر اکروہ فوراً جران وہراشیان کمرے سے ریکنیا مؤا بامرح لاگیا۔

" مهانی جان میهت در سور سی می*ت "* 

دانندہ بھی اس کے ساتھ سانھ کرے سے بامبر کی اور ہیں تھی حبونگی کہنی ہوئی اس کے بیچے بیچے صدر دروازہ کا کئی ۔ احمد نیزی سے نمانا جبالگیا۔ دانندہ چنے مادکر بے بہوش ہوگئی گھرکے لوگ دور ہے کئے ۔ کوئی اُسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کر دہاتھا ۔ کوئی دورا ہو امحارے ڈاکٹر کو ملا لایا ٹرواکٹرا یا نروم ہوش میں اگر دبوانوں کی طرح جنج دہے تھی ۔ڈواکٹرنے معائنہ کیب ۔ ''سٹر با" اُس نے کہا. ما میں اور لوکرانیاں اسیب کا سائیہ مجھ دسی تھیں ۔ اور کو تھو طوی کے سهطر با "اس ب ب ب مردوداب کی ایس ب بی میری طبینی میدولتی جربن کی وال میری طبینی میدولتی جربن کی وال است کیسی میری طبینی میدولتی جربن کی وال است کیسی میری رکھو استجال کے ..."

## يرمنظر

" نابہن زانر بُراہے۔ ایسابھی کیا۔ وصاکواسی جوان جہاں کتواری لڑکیوں کو بند یا کی طرح در مردر کے چھڑا، بڑی بھابی نو زمانہ بھر سے نرالی ہوگئی ہیں۔ ہو میں نے بھی تونیس لڑ کیوں کو پوس یا ل کر مبایا ہا۔ اوراب پرمانشاء النڈرچو بھی نشاکرہ ہے۔ پھلاکوئی انگلی توالمٹھائے ۔"

\_\_\_ارواس کے جواب بن نہیں صدائے بازگشت کے طور پر

' سِیح کہنی سوبہن کمنواری لڑکبوں کو داب کر ک<sup>ھ</sup> ناجا ہے۔ واقعی طری بھا دج نرانت پرٹر کا فاہمی ' نوبر دہرین کو نود کھیں۔ یہ فرنگنوں کے سے انداز -اٹھان برکی لوکریاں اورالیسی سرطر ھی۔ ٹری لوٹرھی<sup>ل</sup>

کی ہا آور میں شب ٹرپ دخل کسیا دہتی ہیں۔" یعقر درگفتا کے دنران کر کڑھ میں معظمے میں کھوسنی پہلے میاں کی رینستہ کی خالہ آکسو میں

يفى وهُ نُفتُكُو جِوْتُنَا كُرُونُ إِنِي كُونُمُورِي بِي مِنْظِي بِلِيجِيسَى بِاسكى مال در تنفية كى خالر آلبس بي

بابیں کر رہے گئیں۔ نناکر ہ کو خصہ آگیا۔ اُسے اِن خالرصاحبہ سے نفرت کھی۔ ابک نو اُس کی الدر سخنت یا بندیوں کی قائل ادراس بربرکر بلے اوزیم حراجھ والی بات ،

" خالىزى ادنى خالە ابىلىسى دىڭ كول مۇل. مردت كىركى مان جاتى مىن سى ورقى مكرى!" نناکوہ نے ناخی کربدتے ہوئے زولب کہا ہمی توری پر ان آگئے بنناکرہ پیندوسال کی تی مگراسکی برورش السيه فاندان بي موري عنى حبال كموارى لركيال الطرح يحى عباتى بس بصيح بل كفط لأك تَدِى مِا بِأَكُلُ خَامُ كَتَشَدُد لِبِنْدُرُلِعِنْ - اكْصِحتْ يِنَ آدَائِي خَاصَ فَيْ كُرُ وَ وَكَيْمَ مُنْ وَرَقِيْتِ مُنْ مُعْلِمُ ہون بھی فالدیں کی ہاتم منکر وہ مل می آدگئ ۔ بھر کھے واضح ا در بغیر واضح خیا لات اِس کے دماغ میں مکر انے ملك دو تنوير ديردين كومي حديث كرائي في الله و بعورت ماديان أن ماديل كيسين مندش نظر فريب اً رائشِ كَسيواً كُوَّا بالْ مِينْطُ (ورلبول كَاكْلُونْ أَبِ بِيَ نُرْرُونِهِ وَنِ كَاكُمْ رَبِ نَنَاكُوه كَنْصَوْلِي دېك آغي بريانن پر يې اير طرح سينسكتي ؛ بجران درېېنول درسين بېښول كې بياري مياري باتيس اوب المانے نظین او انظموں میں کیا جا دو مرتا ہے او چھائی تی مراجیا وہ ۔۔ کاش من چیدے آتے مستى صبابنكم اويمرے باں بحل كا گلوا اسمندرى تنبزلوى جيبييں ابھى كسنىفى سى دھرى موں يو! ادرو بجود ركياكتاب بولى إلونجات بسوج كالواب حبنت كاحسول بيئتي زبر د برلى كاانجام صبغة الله! دة دخدا عبلاكري ناصركا بهاني جان كي ميزيدس الجهر اليهم رسال حيرا كراا دنبا ہے بهجاره ناصرة اورحونا عرمه مؤلالا وتهمه . . . . "

شاكرەانىيى خيالات ايرىم بىنى كەنچى گۈنگوكى ايكى بىم چىنى ايشى موجى بامىرىسى آئى . "يىنور دىردىن كونچىچە ايك آنكىفىزىين كىجانىن مىجىچە ايجى كىجىن كېچىچە دىكىانى ئىنىس كېيتى يىجىلا كنوارى لاكيان بوي محمّا كه لكانى بېن ؛ يى خالدنى كى نتندىخى د نناكره كاچى جا باكدوه انېسى جراكر توب زورسە قىنقىد لگائے مگريزا ممكن تقاداس كالاو ، نيا دت مجوكر د ، كياد اكست نومسكران كار اجازت نهير عقى بهردقت سخيده كيا ما نتى جېرو نبائے بيسے دہنے كاسم تقا اسے بنبوست بولومت جودوں كى طرح دب با دُن حاد امروس خطا كاروں كى طرح سے محمم ائد بهر يخرض سينكر وں احكام سقے ، حيك مسلسل بوجه نك اس كى سارى امراك بيس كرده كى ختى . نناكره كے چېره برنفوت ليب بائى اورابك بېزارى جرم چرام بار كے لفائن بنے اور يجربون عوروع عند بات كى مرج ل كے بلكورول سے مشكتے ۔

رونق افروز برتیں بناکرہ اپنے کنوھوں پر نرمیت کا دنن زیاد ہمسوس کرتی بشاکرہ نوسال کی ہم لی اسی دنت سے دہ باصالطہ طور برص لوکی سے کنوادی لاک شادکی جانے لگی ادر کلعت بنادی گئی ۔ ادوار ولزامی کی بوجھا کمنٹر وع ہمر لی ۔ احکام سے ممالنتوں کی فہرست ندیا دہ طویل ہمرتی گئی بموادی لوگیاں اور نہیں کرتیں۔ دوں نہیں کرتیں ، عمر کے ساتھ ساتھ احکام زیادہ تیجھ کم اور ممالنتیں زیادہ شدید ہوگئیں ، بہان کہ کرنیے رہ سال کی عمیس دہ ایک کوٹھڑی ہی منعید سوکروہ گئی ۔

شاكره سينا پر دنا كها نا بكا ۱۱ ۱۱ درخا زوارى كے دوسرے كام سب كجيت كيفتى بگھريس با درجين ا خاد ما بئرل ما ائير مي دو دفقيس له زاكسے کچيد خاص كام يم كرنا زينز ايس بريني سينتے پر دسنے رمائي مهمى كمجار بار سينيا زميس كوئى ججي جبز كيانے جيلے جا نااور وجرائے كو گھڑى ہيں بڑے بہشتى زور در پڑھنا .

الله الله المركبي المركبي المركبي المركبي المركبي المركبي المركبي المركبي المركبي المنطقة المركبي المنطقة المر الما المركب المركبي الم

 پر او منی باکسی حجو سٹے بچے کو بکڑنے کے لئے دوڑ مباتی ۔ اُسے کبڑے کی مرمرا مہٹ اور ہوا کے مُس سے لذت حاصل ہوتی اورسب سے بڑھ کر نا فرمانی کی مسترت ۔

"اری کمجنت اِبے جبا اِسچیقے لگانی بھرتی ہے۔ بیشرم اِجوان موگئی اور لاج نشرم کچیے نہیں یہب ویھو اُٹری بہوئی ہے۔ بہاں آ نشاکرہ اِکد کے مت لگائی بھر اِ اُسٹی می اوازوں سے
شاکرہ کی بھوشی کونیل کو سخوش المدید کئی جانی تی رہ سوتی کر آخر مجھے کیا ہوگیا ہے جو یک برایک
امال جان اور ابا جان مجد سے ناحی کے خفاد ہنے گئے ہیں جب بینو جوان ہوگئی ہے کہی سنے سنتے
توکان بک گئے جسے ان بازل ہیں میرانصور ہے مشاکرہ احلیٰی ہوئی نظوں سے ابنی منی بنی سنا کھا ہوں کے احساس میں بزدگوں کی سختیوں کو کھیول سی حاتی ۔
تبدیلیوں کو دکھینی اور ایک مسرت اگیں جبرت کے احساس میں بزدگوں کی سختیوں کو کھیول سی حاتی ۔

یکنوادی لوگید رکودبا کے رکھنا چاہئے۔ بجرانی دبیانی . . . . . " ابک روزشاکرہ نے خالبل کی یہ بہل منی "اس روزاً سے ابک منہا بیت ہی جیب اور چشتناک تجربہ مؤاتھا۔ وہ ابنک اس تخربم کی گھرابٹوں بیں ڈوبی ہوئی تنی ۔ ڈری ڈری سہی ہوئی پیش اُن سفار مبصال \_ "خالہ بی کیکرات سے دہ سرسے با دُن نک سلگ سی آئی ۔ وہ سوچنے لگی " اوگ رکو تھے سے اگر نفرت ہوگئی ہے تو ہی جی بیسے نفرت کو ذکل ۔ زجانے مجھے کیا ہوگیا ہے اور یہ لوگ بے جربہ نی ہوئی اُلما میریے خلاف مشولے کر دہی ہیں۔ ہیں جان جرموئی توجیعے بڑاگنا ہی ایجس کی سزا مجھے دی جاتی ہے ۔ اے اللہ بین مرسی کبوں نہیں جان جرموئی توجیعے براگنا ہی جان ملی جان کی جاتے گی "

شاکر کہجی سوئبی کرآ خربرحمال ہونا کیا بات ہے۔ وہ ہم مرکز حفیظی نتی کیفینیں کی نہ میں

دُوبِ کراینے اُسے میں عاقف ہونا جا سنی تھی ۔ اُس کے ذہن ڈنجٹل ٹیم میداری کے عالم میں کروٹٹس بدل رہے تنے رند زفتہ اس کے حماسات غیر داختی انداز میں انگر ایک لینے لگے ۔ وہ اپنے دل کی وهر کنوں کے ساتھ ایک موسوم مگر شیری سرکونٹی کا سراغ یانے ملکی فتی اس کی ڈندگی کا فتی وسیع اور زمگين مونالحسوس مورياتها بكراس ومعت بين الكه كبكياديني والاحين افزاخون بهي لخيار اواس زنگىنى كەراخنىپ دردى دورادار دادام كىسباد بادلىھى مىڭدلانے نظرائے تىخە دورا ئېك تېبوتى بج بحبول کے ممالے کھیلنی دسی تنی مگراب دہ اوجوان لوکھوں کا معجبت کو نسیند کرنے لگی ۔ شا پارٹرہ ان كے مطالعہ سے ابنا دارمعلوم كرنا چامنى تفق اس كى دولهائي مېزوركنوارى تفنيس - ايك اكبير سال كى اوردور ری املیس کی رده دُونول میشید سانفدیت بی اورآنس می گاسته گاست گاست داروار زخور ریم به كرنى يالى جاتبى يىشاكره كويعي امك اوتر پنجرى رہنے مگى كدوه كيا بانير كرنى ہر، اواليسى بانين جم المال جان ادريرُ مِي رَبِيكِ مهامضة تنفيسيُّ ذُكُّ جاني مِين يُكَّرُوه أن كُوصِت إرمُهُ مِن إِنَّ بمني -" نناكره زبار على كى طرح معم وكور ك سائقة اكركيا بينتى ب يخرب شاكر بجسب دوراب بريحى و جهدية بحول كم ما تقد كم ينهي لكامتني في اد ينبيزان لاي راسته يجتني نبيخنس بمحك كأمام بھی اس کی بہنوں می کے ساتھ جا کیٹیٹنیٹ ٹرٹستیں بہا*ں تک کہ س کی مع او کی*اں بھی اس محلس کولسندکرتیں ، ادرسے ٹویسے کدوہجی اُس محفل کی دلداوہ کنی ، بال شاکرہ کی ایک وقعم من لطِيان حب اس زم سے بحالی جانب ایجے شاکرہ کے ساتھ بائنس کرنے آجائیں۔ گریسے تولىيى مى مھولى عبالى تغيس نغروجود وسال كى عربى كى ہوتى ہے بہركيب نتأكره كا جذبي بنج لنتندمي دياء أس ك دل من سنة سنة مون يوث بسائق بكروه احرل كالممدروي كمسب

سو کوسو کھ کر فنا ہوجا نے بخے میں کے جی ہیں صدیا سوالات براہ ہوتے اور اسکا جواب بس اس طرح مذا ۔۔۔ کواری لڑکہوں کو یہ نہیں برلنا جاہیے۔ وہ نہیں کہنا جاہیے ٹب ٹپ بٹ با تو ہم وخل وینا براہے ، بال بویں زسنوار وزنظریں بویں نہ اٹھا قد اس طرح حیانا معبوب ہے ۔ اوس طرح سنسنا بے نشر می ہے۔ دیسے کپر طرے نہینو بیرمت کھا ؤروہا کہت میٹیو۔ اوھ رہنہیں جا ڈائل وسوچی اکٹردہ کیا کہتے ۔ لبس اسی طرح سوچنے در مینے سے اس کی ڈندگی ہی محق سوپرے ہوکر رہ گئی۔ وہ اہیٹ من کی کٹیا کے اندر تمنا عالم خیال ہیں دندگی بسرکر دہی گئی۔

حبب نناکر وجود سال کی ہم تی ترایک ہیں تف تفائس کی دونوکسزاری سنبرل کی نشاد بال جائی گئیں۔ ان دون خالم بی توستقل شادی سے گھربی آکر وہ کئی تختیں۔ انتصحا صرونا ظراد سے بینجولا کی بھی ۔ ان دونول خالم بین انتخاب مہمان ہی بھی آئی تقیس ۔ لہٰڈا شاکر ہ پیجنت برائے ہے اسمحکام نافذ کر دبیتے گئے تف دولہنوں کے مائی ابنی تھے دالے کر دبیب بھی اسے جانے کی اجازت زختی ۔ اوّل تو رشتہ داربی بیاں دہاں دلہنوں کو دھینے آئی رہتی تقیس اور بھرد لہنوں کی سطحیال زمگلین محفل جائے ۔ رشتہ داربی بیاں دہاں دلہنوں کو دھینے آئی رہتی تقیس اور بھرد لہنوں کی سطحیال زمگلین محفل جائے گئے اور زباک ربیوں ہیں احداد ہوتا گیا۔ مرطون گھرا تھی اور کام کا جس کے مساتھ ہے کام کے بھی ہونے دستے تھے داتوں کو محلے کی زجوان لوظ کیاں ہوئے تین توشاکرہ کا ور تو بسیال بیان کی دستی کھربی ہوئے دینوں شاکرہ برکھرواز دستان کی آئی دستی ہے گھربیا باب ۔ ان دونوں شاکرہ برکھرواز دستان کی آئی دستی کے موجوز یک کئے جوانی کے کھر در بہا جات ۔ ان دونوں شاکرہ برکھرواز دستان کی رہتی کھر در بیا باب ۔ ان دونوں شاکرہ برکھرواز دستان کی رہتی کھر در بیا باب ۔ ان دونوں شاکرہ برکھرواز دستان کی دونوں مشروب ہوئی ماضی کی ذبا مینیاں بیان کرکے کھر در در کے کھر در دی کھر در بیا کو در بیاں کو در بھر بھر برکھر بھر کھر کھر کو در میں مشروب ہوئی میں ۔ اور در بیا در در کی تارب کی در میں ماضی کی ذبات کی در میں میں ۔ اور در بیاں کو در بیاں کو در بیاں کو در بیاں کو در بیاں کر در بیاں کو در بیاں کی کھر بیاں کو در بیاں

کرمانی ہیں۔ نناکرہ پربھی زنگین انگنافات ہوئے ۔ مگرفیرداضی طور پر اس کے تمیل کواد دہمینر مار گئی۔ دہ دن بھرکو تھوی ہیں بڑی نئی بانوں کوسونتی رہتی۔ وہ علم اور لاعلی کی بھول تھیلیاں ہیں اُٹھ بھی رہتی اس کا جذر بڑھ سس اُسے بے قرار دکھتا اور روج سوچتے وہ تھا کہ جڑج ٹیا می جاتی اس کا اپاجم اس کے لئے باعث جریت تھا ۔ اور دور کی گہرائیاں اُس سے زیادہ جرت فرزا۔ خون کی روافی اور کہم نہا اول کی موجی کھی اسے خواب اگریں انگین جزیر ون ہی لے جائیں اور جھی سرنا دائل قاور کیا ہونے دینی اور نیا کے طبار سے بر پر واز کرتی اشا وُں اور سرائوں کی کشتی بڑوگ گانی اور گاہ نفستور کے شخانے نئریر کے ابنے نوجو ان بدیار ہوئے ہوئے تواس کو انجا ہے جو معہ والے جزیادت کے حصول کا موفور بھی ۔ اس کے دِل وہ ماخ اور زین وروح ایک علیمدہ و منیا بنا اور کھائی دہتی کر وڈن میکر وئیس برائی اور اُٹھ اُنڈر کرنس اور نازیا کے کا کام کر جاتی دشاکی وات ہو جو اگری بھی ۔ وات ہم جاگئی دہتی کر وڈن میکر وئیس برائی اور اُٹھ اُنڈرکٹ اور سے بانی بینی تھی۔

آخر کاردہ دِن کی نشتر بدست تہا میوں سے گھیرا کھی تھی ۔ اس نے بیک روز ناصر کی منت ساجت کی تاکہ رہ اُسے جبائی جان کی کچھرکتا ہیں پڑھنے کو لادے ۔ ناصر پٹنے کا ایک بخریب لڑکا تھا جر ملازم نماطا البحل کی طرح شاکرہ کے گھررت تھا ، ہیر توف خو نروہ بیٹما صلا با سابارہ سال کا کم وکڑکا جھوٹے چھوٹے جو لارک ترشے ہوئے بال اونچی بہری کا کنگ با جا مائخر زردار ہیں تی تی برانی مسلیم پر ایک میں برانی کا کنگ با جا مائخر زردار ہیں تی تی برانی مسلیم برائے ہیں ہوئے کا کنگ با جا مائخر زردار ہیں تھے ہیں ۔ شاکرہ ہمشر ناکرہ ہمشر ناکہ جائی جان کے میں برانا المارہ ہیں سے کنا ہیں اور رہیے نکال الانا خطرے سے ضال دی نے انداز سے اللہ اللہ میں سے کنا ہیں اور رہیے نکال الانا خطرے سے ضال دی نے انداز اس کی امواد پر

رامنی ہوگیا تھا۔

نشادی کے مٹکامے ختم ہوئے اور نشاکرہ اِس دورہے ایک نئے جائے ہوئے احساس کے ماندکلی ادحورى دا تفنيت رئكين ابهام اورابها مكى آرزوانگيزي مركز و محسل كم كيف كرهني ي بهي ادر نوجوان رندگی کے قدم استر گرلیسی طور رابین جار بایکنات اور نتے مطالبات کے ماتھ آگے بڑھ ہے تھے۔ بهبنول كي نثادي موصلف كے بعداب وہ کھی اپنی نورسیدہ برنزی کے دھونس ننا کرہ برجمانے لگیں دوشادی ننده مرکئی هیں ادر بر نیاا عزاز دافتخا رانهیں گستانا رسا تھا۔وہ خالہ کی اماں عبان اور آباجان سے بھی زیا دہ اس کے کنوار بینے کی داروغہ من گئی تھی۔ شاکرہ کانخبل آباد تھا نگراس کی نیا درا عَنَى 'اُسِتَ نَهَانُ مِيكًا كُلُ اوركس مبريسى كأنلخ احساس بزنار ننبا نفعاً - وه ابنا عفعه گھر كى نوكرا نيول بر آ ارتی. ذری ذری بات ریگر طبانی ناک گھرا جڑھاتی ادراکٹر رس کھی رٹر تی بہان جرکی سے ڈور کیوں ہے گھوں میں نہانے کا بانی دیرہی کبیں بھراگیا صابن دانی کدھرشا دی گئی بیسن کہا ہوالیس کنی میں ا اُس كے مزاج كورِم كرنينے كے لئے كانى ہوتى اور اُس كے نتیج میں اُسے اكثر سخت سے سنا پڑتا ۔ نئ ت دى شده بهنيں بول اُلفتن سے كبيبى بدمزاج مبدز بان د ماغ مروزت عرمَن بررسًا ہے . كھينى بهیں اماں جان شاکرہ کی بدوما غیاں مجلنواری لڑکی اورایسی بلیاک نشوخ چیئم "شاکرہ ول میں کہنی الونهد كل كوخود يجي دكنوار بالخنس- اور بامراج مي گهرميشنېورية اوراب تورماغ ملتے بي نهيس جملي مبن مجر ردهونس عالے الکھر کی توکرانیاں بھی شاکرہ معضہ کھلائے رہتی تھیں رشادی شدہ بہنس اكراداني مفنبر أوبيب اوركيس عيى ديني مفيس اورتنا كرومض ابك نواري لأكي هي يس ايب سجاره ناصر بحضر جوشا مرشا كور كرام وكرام كون القال اور مرجال مين شاكره سه ما لوس اوراً من كاطرف اردمتنا

تفا بگراس کامتنی می کیا دایک میسی ساغریب لا کا بهرجال شاکره رنندرفیة ناصرکوا بنا بهی خیاه سمجھنے لكى نثاكره نحايك بكى ادرچ ذرگوش بال ركھ تھے. اُن كى دىجھ عبال بھى اصريح ميرديتى - ينى خرگوش ادرناصرشاکرہ کی جذباتی زندگی میں دن مردن زیادہ استبت عال کرنے لکے بخرگوشب سے زیادہ کیونکہ وہ کھلنٹرے تحے اور چرکیال اس کے لبعد بلّی کہ دو اس کے ساتھ ملکر خرنز سوتی لقی اور پیرناصر کیمی کیمی نناکره جام بی کرناصر بھی شوخ چل سرنا اورا تھی اتھی باننس کر تا بیگروہ نو ابك بريزون مستنحل كركواوكاتها كماش اس كي المحصول بس كميد زندگ كما أنا دم تر اجليي خرگزان کی سُرخ یا بلکی موشیا جمعی مر آن کرمنی منطق حور میں تنفے خرکوش ملی اور ناصر کے علاوہ ٹری کا یا کا د و سالە بىچىلى شاكرەكى نۇجۇكالېكى نىقىلەتھا. دەرىسے گەدەم كىكى خوب يبادكى تى سىكى بىسىلىن كە اُسے خوب دورے ابنی آغوش میں میں گئے۔ اُسے اِس کسے ٹریسکین سوتی بچر کو آغوش میں جیگا اُسے خوب دورے ابنی آغوش میں اُسے اِس کا سے ٹریسکین سوتی بچر کو آغوش میں جیگا جیٹ نے دہ تبزی سے دور جاتی اور <u>کھیز نیچے کو ہرای</u>ں انجیالتی کیھی یک بریک اِس کا جی جا بنا کر فاحر اُس کی گودسے اگرنیج کو لیے ۔ دہ زرائٹر ما جاتی اور کھیزنیج کو زورے نیپینے سے جیٹا کر کھینچنی اور چُاخ چُاخ اُس کے بوسے لینے لگتی ماس نے دو تین بار نا صرکہ ملاکر بچے کواسے ویا ہی جگر اہمر تودرا فرانسها سها أكر تحم كي تعيل كرجا الارلس-

تریاں ما بکان میں شاکرہ کی امان جان ادرُ خالرل بعینی ہم تی مسلسل بائیں کرری تھیں شاکرہ میں بیٹی انگھ کھڑی ہم تی ابنی کو ٹھڑی سے نکل کر دینہی مدارے گھرمیں گشت کرآئی۔ ٹری آیا مسسرال مالی گئی تحقیق نبی شادی نشدہ ' ببنوں میں سے ایک اپنے میاں کوخط مکھند رسی تھیں کے بھے

کے کمرے میں جوشا کرہ جانگی توانہوں نے ما زوفحز وبترم کی آمیزش کے ساتھ جیس برحبیں ہوگیسے ایک کمی سی جولی دی ادر جیب سیخط کو جیبالیا دوسری به بین ل کے نہید میں اوھراوھ رشور کے کرتی ميررى فنس يشاكره أن سيجيني موئى ميرايني كولمطرى مي والبس أكمى وادراكر وهب ليناك بر براری کے ساتھ رارسی مفردی در برطری دے کے بعد وہ اٹھی اور کمبنہ میں ایا مند زیک دھیی رمی اکس نے مرزادیئے سے اپنے جربے کا حائزہ لیا۔ اسے اپنے رکھیے اعما دیؤا۔ دہ اتھی خاص صورت رکھنی ہے اس کی سبلیاں می نوہی کہنی ہیں۔ اس نے بھرابینے جوڑے کو کھول کرم مین میں دیجیا اس کے جہرے پرمسرت کی ایک اہر دوار کئی ، وہ اپنے تھلے ہوئے وڑے کوسنوارنے لگی۔ اسے ابنى سبعثى مانگ ادرىيى مهونى يىشى دىنچەكرخىداً كىيا ئىزېروپر دايكىسىي خولقېررت كېم مانگ كالتى بېي . ادرده ملی کائم برخم ایک طرف کوهلی مونی حسین بی اس نے ائینیس اینا جرو محرفورسے د بھاءالسی بدوضع الگ اورالسی فرسووہ انداز کی سٹے اُس کی ملک کوکسیا غارت کیا ہے۔ وہ آلو سے مع دصورت می دکھتی ہے۔ اندرسے ایک آدار اکھی پہیں بہیں توسیس ہے لیکن اس کرانے فنين في تخ بدن كرويا ب يشاكر وكاجي جا باكده ساري بابنديوس كي زيجرس أوركر ركات بهرامک اورخوامش ابھری کوئی آگراسے دلجیتا اور اسے برزورطریقے پریفین ولاما" شاکرہ تم ہجیر حبين المُرْزِير رُسُكستني زيفيس اوركوني أس كيحسن كيمستاكش كرف والالجي راتقاروه ناامبدی در بے اعنا دی کی جیٹ کھاکر رونے لگی م<sup>ر</sup>س نے آئینہ تحشاک کرسٹا دیا اور طنبگ برلہیٹ كرمسكيان بجرف ملى وه كيدوراسي طرح مسكيان بحرني دسي-" َاحر! اصرا اوهرا اصر ورا بازاریسے بان لا دے!"

براس کی مال کی بیارتنی بشاکره العظیمی ادر بنزے کے بنجے سے ایک پڑا ہوًا پرجز بکالکر یہ بنی درق گردانی کرنے کئی خاصرادھ سے گزرا شاکره نے اشارے سے اُسے اپنی کو تھڑی ہیں بلا با اب ناصر شروسال کا ہوگیا تھا۔ اُس سے طفیعیں تقدیری می پابندی لگا دی گئی تھی لیبنی و و تو ل نہائی میں ایک حکم نہ بائے جا بئیں بس آنا ورنہ ناصر تو ایک برهفتیم کا کو تا ہ فدر مردسالو کا تھا۔ ناصرادھرادھرو بھینا، ڈرنا ہو اننا کرہ کی کو تھڑی میں دہے باؤں آیا۔ شاکرہ نے کہا نیا صراد ایک میں جائی جان کی الماری میں سے کوئی آجی می کا ب بیتے اُنا جبیعت بہت گھرات ہے ناصر میں جائی جان کی الماری میں سے کوئی آجی می کا ب بیتے اُنا جبیعت بہت گھرات ہے ناصر

شاکرہ نے پردین و سویر کی طرح بال سجائے گرین کے بنیروہ جیتے نہ تھے بڑی کو مشت سے کھیے بات بنی ۔ وہ ویز اکسطرح طرح سے آئینہ میں اپنی تی سجاد شکر دکھیتی ہیں ، اس کی کو تھڑی کی طرف کری کے آئے کی جا پ سال کی دی ، اس نے ڈرکر جیٹ بُرٹری مانگ کو مما دیا مگر وہ این ہی کو تھڑی کی طرف کری کے آئے کی جا پ سال کے دی آئیں کے الوں کو کھر جو پر فیٹن سے بنایا اور خرد کو آئینہ میں دیجھ کریمب مرور مہرکی ۔ وہ احتی اور اُٹھ کر اسس نے قلم حدال سے نام کی الا اُٹی جانب سے اُسے دوالت میں دلیو کرمین اُٹی جانب سے اُسے دوالت میں دلیو کرمین اُٹی کے دسط میں ہے وہ مرائے کے در اس میں ایک جو بالا در اُسے ایسے دواس میں ایک جو بالا در اُسے ایسے میں ایک جیال آیا ۔ دور بر امار کی کھر جو ایک اُس کے دواس میں ڈور بالا در اُسے ایسے میں ایک جیال آیا ۔ دور بر امار کی کھر جو ایک آئی کے دور ایس کی سرائی کے دور ایسی کی جو ل میں سرت کی و دور ایسی کھیلنے کی جو ل میسے کی ۔ دور این نتیب دیکھ کر جیس میں کے جو ل میں سرت کی ۔ دور این نتیب دیکھ کر جیس میں کے جو ل میں سرت کی ۔ دور این نتیب دیکھ کر جیس کی کھیل میسے گئے ۔ دور این نتیب دیکھ کر جیس کی کے جو ل میسی کے دور این نتیب دیکھ کر جیس کو کھیل میسے گئے ۔ دور این نتیب دیکھ کر جس کو کھیل میسے گئے ۔ دور این نتیب دیکھ کر جیس کی کھیل میسے گئے ۔ دور این نتیب دیکھ کر جیس کی کھیل میسے گئے ۔ دور این نتیب دیکھ کر جیس کی دور این ایکو کو کی کو کھیل میسے گئے ۔ دور این نتیب دیکھ کر جیس کو کھیل میسے گئے ۔ دور این نتیب دیکھ کر دور این کیس کو کھیل میسے گئے ۔ دور این کتیب دیکھ کر کھیل کر دور در در اُس کی کھیل کی کھیل میسے گئے ۔ دور این کتیب دیکھ کر کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کو کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کی کھیل کے ک

اور نناكره ابك وجد كے عالم ميں اُسے پيا ركوليتي اپنے سينے سے لگاليتي اورائس سے بہت وُسيرى اچھى ابھى باتيں كرتى رستى -

" نناكره باجى إنناكره باجى \_\_\_ إ فرحت بحائى ابنے برجِ علاش كر رہے ہيں حلاليتے

نا \_\_\_\_لدا برجے!"

ناصری گھیل ادرگھٹی مہرنی آوازنے شاکرہ کو اپنی طرف متوج کر لیا وہ شرا کئی مگرا سے بغیر متوقع نوشتی می ماصل ہوئی الصرفے اُس کا حلوہ نازہ و لیجیا ۔ وہ مبہوت ہوجائیگا اُن نشاکرہ ماجی اننی حسین ہیں! اورشا بیشعلہ حن اُس کے تششہ میں سے دل اورمرجھاتی مہرنی آنھوں ہیں زندگی رواں دووان زندگی کے جراغ حلادے ۔

محتاب لائے ناصر؟" نناکرہ نے *مسکوا نے ہوئے لپ*چھیا۔

" نہیں بے فرحت بھائی پر چے اِ باجی پر ہے اِ الصر کھولاتے ہوئے جرابدیا ۔

میں نہیں دینی رہیجے تم کم آب نہیں لائے " شاکرہ نے برجے کا لتے ہوئے ننرارت سے نامر

كو دېجاا درميباخترسنس دى -

"باجی إخدا کے لئے!"

"ك ونا الرميت ب إنم كناب كبوب نبي لائته ؟"

نامررچ لینے کے لئے آگے بڑھا۔ نناکرہ نے برجوں کو بیجے ہٹالیا ۔ ناصربرجوں برجھبہا۔ نناکرہ نے انہیں اپنی آخوش ہیں دبالیا ایس نہیں دول کی میں نہیں دوں گی الونوجا لون " نناکرہ نے سنتے ہوئے ناصرکا ہاند کہلیا یہ گھرایا ہؤاناصر حبد برچے حاصل کرناجا سنانھا۔ ورمہ فرحت معانی اس کی ہڈیاں فرڈویں کے دنناکر کھلکھلاکرسنسی اورنا صرکے انفرکو اسٹے پرجیل سمیت اپنے فریب نرجیٹا لیا۔ پرچے کٹاکٹ میں ننچ گریٹ میگر ناصر کا باقت نزرگرفت میں تھا رائس نے ابسیا محسوس کیا جمعیے وہ خرگوش کے تھوٹے بجوں کوس کروہا ہے ،

" نناكره إشاكره إبيال أدَّا!"

نناکرہ اپنی اماں جان کی آوارس سیدھے سائبان کی طرب بھی کھیرائے۔ بہی ہمیت کا خیال آگیا کو مرسی میں والب اکر اُس نے اپنے کو درست کیا بنب اماں جان کے باس گئی س میل کیا کررہی بھنی نشاکرہ ، کنواری لڑکیاں کھی بسلااس طرح سنسٹی ہیں۔"

٠ يىن يۇدۇن ئاسىيىن ‹ يىن داونۇلت ئۇھ دىرى تى مامال جان خرۇش كەنچە ئىز يىقىرىقىنىڭ كوشىن يى كرگر

یرنے تھے مجھے نہی آگئ "

العبلايم كولى سينے كى بات ہے كوارى لاكبوں كوشم دحيا جا ہتے - احجا دراكى درا خالر في كے لئے درنى تربيالو كيور الدر لينے كى موائياں دباريا ، دولند محتى فل لدنيا يغمت خاشين صواہے دو محمد لتى آنا ، جاد سيننے سے ناشة كاسامان كرو \_\_\_\_ جلد \_\_\_ بال جادُ إلا

مه جي احبيا امال عبان المكهتي مهر أن شاكره باورجي خامر كو نها يت مي مؤد بانه طور ينطب وي -م

" خاله بي" كي أوا زائي \_\_\_\_

«مېن ياشارالله متهاري روکيان البته باحيا باتميز دي."

## 9

اکبورربابی کے سامنے کے سامنے بہتے بیجے لیگے ہوئے بنتے اور دوموٹرلاربال کھے۔ عنیں۔ ڈراتیراورکارندے سامنے کے قصباتی چائے خانے ہیں جنگنی مہوئی تھے ہوں اسر کھے لیسکٹوں اور پرانی کیتا ہیوں کے درمیان گندی ناٹر کی جہائی پر بیٹی موٹ ہے ہا ہی الی دہب مخے کڑے کا تھ دسکٹوں کو ٹوڑتے ہوئے ان کے جہرے اوائٹ لب اور ان تکھیں سب ساملکر ابس کی طرح طرح کی حقیقین سے جہروں کے متعدد خندہ آفری ٹوف بنا رہے تھے ۔ اور کچھ برسمن جان بیسکٹ ملکمی جائے بیا لی میں عوطوں پر توطے کھلاتے جاتے اور کچھا و باپی کی طرح کھیول کرجائے کی سطح پر تیرنے لگتے تھے یموٹی تو نداور میں وھونی والے حلوائی کی درکان کے سامنے بھی کمچے دیاں اور اکوکی کالی کالی ترکاریاں کم اور بیتیل کے لوٹوں میں اپن زیادہ کستھال مور با نعا گرسب سے زبا دہ بھیٹر خوائی دائے کے گردیتی بوٹر ہے ہوان بکہ بان اور تھی دھیلے پسے کی گھگئیاں کے کرکھا رہے ہے ۔ کوئی نبزل پر کامصا لی جائے دہانی اور تھا ، کوئی اپنی انگلیوں کو مذہب ڈال کوٹی ارے نے دہا نقا ، اور کوئی اس کی ہی آونین فر پاکھر حدث سے دبجہ دہا تھا ، اور کا لیاں بک دہا تھا ، موٹے ہفتم کی کا کے اور بھورے کئے وادھرا وھر دونہ جائے رہے ہے تھے اور کم زور کو تع کی تا تن میں ناک لگائے بیٹے فیے خواتی موسائے والا ایک لانی چیٹری سے اپنے مرسے اور بھوٹرے نفورے دینے پر دائی بیٹ کول کیونکر کھا دی معرکم حملیں نفوا میں داران ناٹرلاسی فنیں ، اور کا لے مالاک کوسے اپنے گول ویدے ہوائے ایک یکی کی طرح گھا ن میں گھے ہوئے نقے ۔

نظین کے بلیٹ فارم پر بھا منت ہوا نت تقیم کے مسافر کھٹ کٹاکٹ کے جمع مہورہ سے سفے دور بارڈ میں ال کا کوی کے جہند خالی ڈیچٹو تب الدبا جسافر کی طرح کھڑے ہوسکے سفنے ادر البخن کو بالی بالے والانٹسز کر دن مبا اُن کا مذا ن اٹراز با تفارٹن اِ کُن اِ مُن اللّٰ اِ مُن اللّٰ اِ مُن اللّٰ الل

١٠ بعط مزاده ما لا إسره فينانهي إلى المبيش ما سرصاحب گذرے مرك خطرے كے

کے خوت کی جھر جھری لینٹے مہوئے بولے بلیوں ا درخلاصیوں سنے صدائے بازگشت کی طرح مزیداِعلان کے ساتھ کہنا نشروع کہا ۔

'ممل ااندھاسالے کو و دکھیں۔ بکڑ دسالے کو۔ نیزی آنکھ اندھے کے جنے نیزی ڈم میں گھس گئی ہے 9 و بھینا مہن شیش ماسٹرھا حب کھڑے ہیں . . . . "

بیاٹک برلال میلاً کمٹ دکھا دکھا کرمیا فرباہرجانے گئے اوران کے حصول کے لئے کشنا کمٹن نشروع ہرگئی۔ اس لائن ہیں بہلے لاری نہیں جلتی گئی۔لہذا عام طور سسے بیحہ بالوں کولاری سے نماصمت بھی مگرلاری کی کامیا بی اوڑسا فروں کی قلبت کے سعب بکروالو کی آلیں ہی شبک ہی نہیں برخانش تھی۔ بہلے تو دولاں لاری والول میں بھی لڑائی تھی لیکن

الفول في اليكاكيك ما نسط ليا نفا -

مسافرزبا دەنزىزدىنى لارى كى طرىت ژىخ كررىپ ئىن بىڭزىكىر بالۇر ادرلارى الوك كى جىنج ئىكار جارى كىنى - بىكىرگھرارىپشەيى ادرنېز بىرگىنى ئىنى -

"مم كالبشيس نبيس كرتے ہيں بالم لوگ مرے سب كا دوجى مار كے بھى جرد منى كرتے مر" " تين مسافر حيبي سينے والاكون ہے ؟"

سوحنيانهس كرمسافرايض مكريآياي

"ہرے آنجویس وحول والناجام الب بے یہ لاری کے کارندسے اپنی کا رکر دگی دکھانے کے لئے خوب چڑھ حرچڑھ کر لول ہے تنے رکیو کے لاری کا مالک آج لائن کے ملاحظ سر میں آبامزو انتقار

ولنة دلنة بات برُصَّكَ اوراب إلحقا بإلى كك نوبت بسخي والى تفى ركابيون اسرايهمي

فرنينن فضم كرديانها كرخردم افرني بان وباديني حامى -

"ادے معاتی لرومن اسم جانہ سواری کے کھیال سے مکہ بہاپنے سے آکے سیھے

ايل -"

دفت پرلادی کے مالک نے بھی گرج کرکہا یہ جھوڈ دو اس کمینوں کو ریر را فرجات
اب تو لات سے بھی بہنیں مانتے بہیدوں کی مارسالوں کو دو توسٹ جنی کل جائے گی ۔ اگر
یہی حال رہا توہم مفت بہی سب مسافر کو لے ما بتیں گے ۔ دیجیس کیجالیہ جاگا۔ . . "
سسک سسک مرجیتے ہیں ؟ بال نیچے بھوک مریں گے تب سب کس بل نکل جاگا۔ . . "
عفصے کی دُوہیں با بیکر بال سنگھ مالک محذوم بوراکسپرس انتقامی جذبات کی
انتہائی مزل نک بہنچ جا دہے سنے کہ اُن کی ممبر نے ہلی سی ملامت کی ۔ جب اُسکے جونش
میں کی آئی دواغ نے سوجیا نشروع کیا۔ کر بال سنگھ فطر نا سخت ول اُدی نہ نظے۔
میں کمی آئی دواغ نے سوجیا نشروع کیا۔ کر بال سنگھ فطر نا سخت ول اُدی نہ نظے۔

"ان کے بال بیچے بال بیچے آخر میں کے مال بیچے آخر میں کے اور ان کا بھی دلقر دور موتو مارفیاک نہیں۔ اگراننے مسافراتریں کرمیرا بھی بہتے بھرے ادر ان کا بھی دلقر دور موتو بہت اچھا ہو یمگر آج کل کاربار بھی تو دھیا ہے۔ برط ابراسکے آگیا ۔ عجبت بیجا نی مسکل ہے ۔ کار دبار کا خیال ہے ہے کہ بال سنبر کھے کے سامنے عمل عروریات کے مطالبات آگئے ۔ اگر لاری کی لائن نہ جیلے تو بھرمریسے ربال نیچے کیا کریں کے جمینداری تو مکدمر اور سادی بیاہ کے نے بہر تی سیجے یہ دبسی نبا مہنی بھی جرور ہے ادر یسا نے تھیت کسان سبحا کے اندول سے ملکجا ری بھی تو نہیں دیتے " کر پال شکھ کو پیرخصتہ آگیا۔ زندگی کے بہما نہ مقا بلیدیں جست کی فکرسا دیے حذبات برجاوی دم بنی ہے ، الفول نے اپنے کا رندوں کی مہّت بڑھانے ادر مکیر مانول کوڈولے کے لئے مصلحتاً گرج کرکہا۔

۵ به کمینے لوگ اگر بھیر بدیمعا سٹی کریں نوان کو ٹھیک کرود بہم دیا کر سے بھیوٹر دیتے ہیں۔ تو بہ نیچ جات والے اور سر برجڑ پھ کرنا جیتے ہیں "۔

لاری کے باس ہی جمبا بحربان اپنے دانت ہیں رہا تھا۔ وہ زیرب ٹر ٹر اف لگا۔
"ہونہ، د یاکر کے جھوڈ و بتے ہیں . . . . . ابہت بڑے دیالو، . . . گریب کا
دوجی مارکے و یا دھرم کا نام جینے ہیں سرم مجنی نہیں لگنا سب یکہ دائے قوم گئے ۔ اب
کراپر گھٹا کے دینا لکسان کر دگے یہونہ والگ احسان ہم سے سب بر ۔ د یاکر کے چیوڈ د بینے
ہیں . . . . . . اسالے سب یکہ دائے جی نوبے شرم ہیں۔ لوٹ لے لاری کو . . . . .
تر می جوڑ دے سیسے . . . . مجھاڑدے مارکر . . . . .

تمبنالاتجیل صفر براتفام کی گرمی سے بہاک ترمیز نا جار ہا نفا یخود وجذبہ کی شدت
فراسے پونکاسا دیا . . . . . دومحسوس کونے لگاکہ پرسب خیال خام ہے ۔ لاحال . . . . عزیب کا حقید غریب کے سرے ایسی خیال خام ہے ۔ لاحال کے ایسی کا درسے میں ایسی خیال کو پیر گھر دیا ۔ زاس کے ساتھ سند بھوک کا اصاب کھی اس کے ہم کے ذرت و زمین برنشن حجیا رہا تھا ۔ اُس کے ول کی گہرا توں میں بنادت اور تفایل کا ایک نازہ طوفان اُلھنے لگا ۔ وہ تہا منفا بلر کرے گا۔ ہزدل کیم بافوں کا گلر گھر نے کے لیدرہ ہالدیں کو دیاسلائی کے ڈے کی طرح جورکر رکھ دے گا۔ میں جہنا

سے وگ تمان مدنی کے لئے بامرکل آئے قصباتی شاہدان بازاری کور بک وقت نمان اورول بہلا دکام وقت نمان میں اورول بہلا دکام وقع مل گیا۔ وہ جی علی تاہد کی ذیخ ل اور دہ میزوں برآگئیں۔ بازاوی مبتی بہرتی برائی مشید مبتی بہرتی برائی مشید میں کچھ در برے لئے وگر آبا و بڑائی سند سند عینکیں لگائے موقے نوکمیل والمحصول والے بوڑھ خیلے اور نہل سے حمیکتے موقے انگرزی عینکیں لگائے موقے نوکمیل والمحصول والے بوٹران ورزی بھی برمروا و نمل آسکے۔ بال در محصول والے برائی میں میں برمروا و نمل آسکے۔ بال در میں برمروا و نمل آسکے۔ بال در میں برائی کے علاوہ مبالغہ کے ساتھ نمزے کرنے والی رنڈ بول کے نین جی جو برائی میں جی جو بالنہ کے ساتھ نمزے کرنے والی رنڈ بول کے نین جی جو برائی میں جو بیات کے علاوہ مبالغہ کے ساتھ نمزے کرنے والی رنڈ بول کے نین

مجنا ووزیک اِسی بے سخا شا اندازیں میک دوڑائے جالگیا۔ کمی کتے کھک کرتی ہے ۔ مرڈ اے جالگیا۔ کمی کتے کھک کرتی ہے ۔ موڈر اور گئے۔ مگر بنڈا جن کاسا تھ د بتا رہا ۔ واسٹے ہیں لاکوں نے خوب خوب خوب ہو رہا یا ۔ موڈر الادی ڈھر کھیل کرتی ہوئی ہیں ہے گئی جب مفضو دس سے خررت تو جو کوشش مرد برخ جاتی ہے ۔ گئی اور مرائل کا مربل گھرڈ الحجی قا دِمیں آگیا ۔ اُسے خصف محصوس مورسی تھی ۔ بھراُسے خصف آنے لگا ۔ افسطو اب و سی بی کے بعد وہ تھا وٹ بھی مسافر نہیں ملا تھا بخصائی کے بعد وہ تھا وٹ بھی مسافر نہیں ملا تھا بخصن من کے بعد وہ تھا وٹ مقار اور اگر جی گیا تا اور اگر جی کی میں ہو میں میں ہو گھر اللہ می میں اور مالی ہو گئی کہ بہت سے اور مالیسی کی وائی جی کہ بیست میں وہ آمسیت آمسیت کے بیست کے اور مالیسی کی وائی جی کہ بیست میں وہ آمسیت آمسیت کی میں اور میں اور میں کہ بیست کے اور مالیسی کی وائی جی کہ بیست میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور می

با ذار کا جاگا ہؤا مہجان اب حمق کے خلاف برروئے کا راّ رہا تھا جئن نے لڑکوں کوگا لیا دیں، کوسا۔ ایک دوکوچا بک بھی ریسے برکہا۔

کوستا، گالیال دنیا، چا بک امرانا مجبنا برها جاد با خنا۔ اس کاجی چا باکوسب
دندویوں کو کید نظے کیل کررکھ دے یکر وہ البیاکر کب سکنا ہفتا۔ اکبر بوریس اُسے زندگی
بسرکر نی تھی۔ وہ خوان کے گھوسٹ پی کر رہ گیا۔ لڑکے چیلا رہے نظے ، . . . . واہ مجن
پول پول! واہ جُن بوں بوں بی گئی ابنے انہے سے باہر ہونے لگا۔ اُس نے دوجب لو بالمبر سے کہ واپ کو بابر ہونے لگا۔ اُس نے دوجب لو برائے جابک کے وستے سے بیٹیا یمکر بہ بلائو قدمول لگی گئی۔ اب چورہ نے کے قریب نوبر شے برائوں کے گروغول
برا بانی کو و بچھ کرکسیوں نے بھی تھیٹر بایس بٹینی متروع کیس یمنا کواپنے اور اُسے اور اُسے لگا۔
بیا بانی کو و بچھ کرکسیوں نے بھی تھیٹر بایس بٹینی متروع کیس یمنا کواپنے اور اُسے ناکر دینے
دہ و بنیا سے بیزاد ہور ہا بھا۔ اُس کی آ تھیس نم آلود ہوگئیں۔ اُس کے وال نے محسوس کیا
کرساری و نیا اُس کوشکا دبنا نے ہوئے ہے ۔ اُسے جغور سے گوائی جا اور اُسے ناکر اُسے
کے درہے ہے ۔ ا بنے اُندردہ تا ب مقا بل کو کھیل کھیل کو بیٹا نے کا کہ کا مشس نے
ایک ٹھٹری سائس محبری اور ا بنے فری خفت کو جھیپا نے کے لئے کہ کو عشہ راکر ایک بنٹے
کی ددکان ہوگئی۔ گیا۔

"بيودهرى إابك بيسك كى بثرى تودو"

حبنا نے بلاسر بصمحت بڑی خرمدنی جاسی بھراسے خیال میاک اس کی گرہ میں

کوری بھی تہیں ہے یگروہ آگ آدیکا ہی تنا جواب کا اتتظار کرنے لگا۔

ر میں اب ادھالابک بالی تھی نہیں۔ ترب سیاں بہلئے مہیت کرجر باکی ہے ۔۔۔۔ سجمن اب ادھالابک بالی تھی نہیں دہراگائی تاکہ بین فکر دن گفنگوں اور شطیان کے بھربھی حمیانے بنتے کی دوکان میں دہراگائی تاکہ بین فکر دن گفنگوں اور شطیان کے گرو بازاری دوکوں کے مہنگا مے ختم مرحکیں۔

ر می مروں - ، - استار ایک حب مُینا دوکان سے ہام آیا زائس کا دماغ آج کی فکر کل کے سوچ ادرالیے ہی

المرادات والے وفوں کے ریج میں غرت تھا۔

سامنے سے ایک بردوں سے لدی ہوتی میل گاڑی گذردہی تئی اس کے عقب میں برجوں کی دوکان کی دیوار بربر بی نیا بہت کا استہاری ٹین لگا بڑا تھا اجروقتی طور برلوروں سے جھیکہ چرکووار ہڑا۔ اورائس کے بہتر برلیٹن ٹی اکا بڑا سابور ڈو بھی آوٹیال کی دیا رازک کو گا۔ ابن ایس کے عقب دنڈ بال مجی اپنی کو شرا کو برائی ایس کو شرا کو برائی ایس کی لیسٹین کے اندو تر برائی کو شرائی کو شرائی برتے ہوئے دیکھا۔ آسے جانے کیوں اپنی جوان بہلی جارہی گئی جب کی ندادی محض اس کی غرب ندی کی وجرسے نہیں ہورہی تھی ۔ اور دہ لرز کردہ گیا بیس سال کی شان سی مہدوستانی لڑی ، ، ، ، ، ، جب کو کہ کا میس بر بر بران ہا تھا بیس سال کی شان سی مہدوستانی لڑی ، ، ، ، ، ، ، جب کو کی کھیف وجرسے کا احساس بالا کھی کا اسی جوان ہوگئی ۔ کو برائی کو کھیف وجرسے کا احساس بالا کھی کا اسی جوان ہوگئی ۔ کھوک مرائے تو دون کئے ۔ ، س بر بر بران ہا تھا بہتر کی کھی کا دورہ موجرسے کا احساس بیس سال کی شان سی مہدوستانی لڑی ، ، ، ، ، ، ، جب کو کھیف وجرسے بران کا تھا کہ ایسی جوان ہوگئی ۔ کو اس کی سی سیسیاں مرجا میں بالا کھی کا برائی کھی کو برائی کے عدد ، ، ، ، اورون و دو بیتے یسب سے بری تو دو بریتے یا کہ دو اس کو دو بیتے یہ سیال کی بی تو دو بیتے یہ سیال کی تو دو بیتے یہ دو بری تو دو بیتے یہ دو دو بیتے یہ دو دو بیتے یہ دو بری تو دو بیتے یہ دو دو بیتے یہ دو دو بیتے یہ دو دو بیتے یہ دو بری تو دو بیتے یہ دو بری تو دو بیتے یہ دو دو بیتے یہ

سجناکو اپناگذرام وازماند بادا نے لگا۔ بازار میں مصفیرے وصات کے برتن سپیٹ دہے تے اورا کی سیحہ جونسنی سرک پرشکار کھیا تسے کے لئے منڈ لار ہاتھا۔ ایک ونف حب جبنا ابھی اپنے کھیبن سے بے وخل نہیں ہواتھا کہی جنسنی نے اسے بہ خوش اُسنر بات نبائی تھی رکوئس کو بہت سی وولت طنے والی ہے۔ اونو تیج بیر مؤاکہ کھیبت سے بے دخل ہوجانے کے لید کھر کا برتن کھا نڈاگر و دکھ کرائے سے کیم حزید ما بڑا اور بری کی منسلی بیجی کرائس نے گھوڈامول میا۔

مُنافِریک دلدوراً وسرکھینچی ، دو ایک باعزت کسان تھا۔ اپنی محنت سے
اپنے کھیتوں کو چوکھی کی دلہن بنائے رہنا تھا ۔ اسے محنت سے رفنت کھی بلکم محنت ہی
اس کی دندگی تھی حجب اس کے کھیت پاک کرسونے کی طرح پہلے ہوجاتے نقے ۔ تو دہ
ایک تنی دل کے ساتھ خدا کا تکوادا کہا کرتا تھا۔ بھراس کی باشتری کا دور فیصل کی خرابی ۔
ایک تنی دل کے ساتھ خدا کا تکوادا کہا کرتا تھا۔ بھراس کی باشتری کا دور فیصل کی خرابی ۔
مالگذاری کا لبغا با . . . . . ساہو کا دیسے قرض ، . . . . بسودور سوداور کھر سارے
کھیت نیاام عدانے تو دو تین سال کے بعدر جم کیا تھا۔ بارشی خوب ہو تین اوٹھل کھی ۔ مگرانسا اون کا گھی۔ حدالک ہے جدالک اس کی دھنت سے بھی ٹرھکرہے ۔خداکا

نا نون نسجیدی آئے گران نول کا نظام نوسمجیدی آنا ہے۔ رابک بہمیان مقابلہ، ، ، ، اگر کوئی کمزور دراگر جائے تو تھ چرباری دنیا اُسے میں ہی کی روندتی ہوئی اُگے بڑھ جاتی ہے۔ دکھا ورصیت کے دقت آدمی نسفی بن جاناہے ، حَمِنا پنے دنگ میں اِسی نسم کے خیالات میں عزتی بنا میکن اِنسان صرف خیالات ہمیں المجھا تہیں روسکنا ۔

دوا پنے کیہ بر اکر پہنے گیا۔ اور گھر کی طرف جینے لگا۔ اُس سے گھر جایا نہ جا الھا۔ اُس کے سائند اُس کے بال بیکے بھی چو بدی گھنٹوں سے فاقہ کئے ہوئے سفے ۔ کیمہ بانی سے اس کی گذرب رہد فی چی جارہی مختی ۔ لیکن جب سے اس سڑک پرلاری مجنے مگی ہی ۔ تمبنا اور ودوسر سے کیہ با وُں کا دیوال ہی کی گیا تھا۔ در جہنے سے قرض پر سہ ادقات متی اوراب تو جنے بھی ہوًا کا دُن خود کی کی کراد صار دینے کے نام سے کا وُں پر ہاتھ دھرتے ہے۔

باس ہی رکھی مہد کی تھی کئی ملازمین دوکان کا کا مستجھا ہے ہوئے تھے ادرمنیب کھا رواں کی مشہوخ جلد ذالی سپی بہی برحراب کما ب المحد دیا تھا رحمنا برفضا رکا رعب طاری ہوگیا میکوخرور مرجز پرغالب اُجاتی ہے ۔ اُسی نے بدس ساؤسے عرض کی . . . . " حجور مائے باب اسرکار پر مراحال جا مرج حروجان سجالین فوجنم تھرکی گلامی فوکر ماہتے ہے . . . "

بدهن ساؤمنیب سے نیکرجریاب دیکھینے لکا چرہے نفوڈ می دیرسے بعد حُمبائے بھرا نیا کھٹرا سنایا نوساؤنے نہابیت ہی ایماندارانز کا دوباری انداز میں حواب دیا۔

' حَبُن اِ کا روبار میں 'اوصار سر مصار کجر آگے کی اس بر بہنس دیا جاتا ، . . . ٪ اور کھیروہ " حَبُن اِ کا روبار میں 'اوصار سر مصار کجر آگے کی اس بر بہنس دیا جاتا ، . . . ٪ اور کھیروہ

بن ! کا روباریس ادھار کسرھار کبج<sub>یرا</sub>ت کی امپید پر کہمیں دیا جا ہا ، ، ، ، " اور کھیروہ تصاب کی مجھارت میں انگی طور *ریانگ کیا* ۔



## المداحية

" يا راج و الإر رئيب او رأما و ن كسپولئاك كامېچ سېد " كلوك عبيدوما نبا ليست -

"بہت کہوہ بار کو کا مرتوب الاسودن کا ہے۔ سم مہیج جہورو یجین کے کمواکودکان ریکھا دیں کے "عبدولولا -

دس بھے دن کوعیدونا ٹبائی کی دکان سے سامنے باتیں ہورہ کفنیں کچھے اور لوگ بھی ہے۔ ہو گئے یسن رسیدہ لوگ جوان مجھے کرسے نا نبائی کی دکان محطے بحد میں ہے بایک وقست کاسب لیزمائٹ

ېر سر مادر کونسل بال کی حمینیت کومتی کفتی -

كلّواس حلق مرسي زماده باخترخص تفايها راس كتنيب صدركي مي قي عليمير اس کا کافی اڑتھا بھوا وروسید واطیبن کے دوست تنے اس اوھیٹر پوس تھی اگی تھی جارہی تھی عیدار نىرىنىت سے نانبائى تقادراس نے بينے بلتے قروا كوهى أكل م رائكا ماتھا مگر يوندا كھلنڈ الضا لوندو كرما خدلتو تنبك بازئ آمن من وقت گذار ارتباتها كلوكا با بيطه مرمت كياكرآ - اس كي تواجعي گذر كئى يتسيور كيهال بنج بمقى مدومقة خيصاف مير كجي ماہر كفاء إس كام ميں اسے فن كارى كا و جرمار تقارتباكي تبين على اتسام مريوش كم ماريض كالماع الصافونش كم الاج كي فوعيت مرسم كاأرجفه ادراس ترصعلقات برا إيب بالزل كينسلن ميصاحب كي دا تفيت جيرت الكيز محى-وہ کا کیا تشہر کھوٹن تھے والے میصاحب کے نام سے خاص معام میں شہور تھا ہوب کا سکی کرتے مہیں بولى بقى دولين ملك كالسيعين لنا دى كه ذالف مى انا مريبًا تقا يكوني لا من التكافية بنوك نلوادُر د مالى مرفن من وه طال كفايرن كم أماريكي أس كا بالقرو يحصف كالربحقا لميت بط كۆركىي اُس نے اپنے فول محلنے جاہے بيكن وہ اولكين سے شريماد ربھگر ٹا تف اُسے وَقُلْ مُعِيْرِ سے كَل لٹانی مٹیرانی نش بال میں ادر اوٹنگی کاشون تفا محرم کے اکھاڑوں میں نامر میداکرنے کیلئے اس کے ا ب سے مکر می گنگا الموارک القد توسیکو لئے لیک حف کے نن سے اسے نعرت منی اور مسئید رہی مرضا رِيرُهِ ها إلهٰ ادى بِرِّنَا كَلِمَا ادر يُعْرِيكُمْ تُوس كى ده دسوال دها يَرْمَنُ كَحِقْ كَيْكُم إ أرارى سرد بْرِيَّنَ ارْرِيسًا كا پیشه اندیزگیا بكوایت درست عیده انبانی كی د ٹیاں بیح كرانی كفیر كاربٹ بالتے پرمجبر بیوگیا میگر اسكافيال ادئيا تفاا ورأسكي ناك أسكے خيال سے بھي زيا دو ادنجي بني ۔ دو صرب انسروب کی کونشيو ت م ﴿ أَرِهِ إِنَّهِ وَرِيكِ وْرِخْت كِياكُمْ الْمُعْارِيونِنَا مَ كُوْبِكُونِ كَيْ خَبِرِي خُبِ مُكْرِيحٍ لَكَ كُولُولُ مَنْ لِينَا

" بایتبده ایم نولا که برس کلبون به بهرکردربه در د شیال زمیس الله کی تم کوهیوں پر چرعبت سے مرکبین بیس ابا درجی براا مالی ، خانسا مال مب بیسند سے برت بیں اور بم صاحب بھی سند منبس کر بات کرے ہیں . . . !"

المبنس بھائی کوم می ماحب لوگ بھی . . . . . ترکوباور جی جرت اور سے المحصر طبعنا لے لگا۔ اُدے دروااب کا اِلکومرریتا نرا نواوی کہنا ۔ ولایت کے صاحب لوگ نوم ہاں سے بہت چلے گئے۔ مقورے وہ گئے ہیں اب تونکا لی بالو کی ملی نتی ہے ۔ ایک اوروا بنے دلیں سے لوگ بھی ہیں ۔ کجیمہ مسلمان رئیں کے لڑکے بھی بڑھ لکھ کوا فسر سرتے ہیں میکڑا فروگ سب ابھے ہودے ہیں بمرکاری محافظہ بالحد ہے ۔ اسرکاری لڑکا بی درود ہے ہوئے۔

نشراتی تلعی کرماملرفہمی کے ساتھ اپنا چندلا سر ولا فالور عبد وگڑ گڑھی کے دوند کیش لگا تارلیکر قمروا کو بچارنے لگئا مہروس بار ممنٹ کے بعدوہ اپنے بیٹے کے ننچرہ نسکے متعلق نئی تی تحقیقات اعلا کرتے ہوئے آسے اُوا ڈویا کرنا تھا میگرائس کا مسعادت آتا وفرز نر مہنش معقودا لومینی دمہائم

" ہم تولیف تنہر کے اُکان میں ٹرنگ اُکے طرف ہیں ، بارائید و روم بنٹ والے سلے إدف بینے کھیلے ہیں رسالے کرنے اِ کلونے کرنے اس طرح کہا کہ دہ و نیا بھرکے کرنٹوں کا کلا کھونٹ کرمی توجے رکھ دیکا۔

اوساد اکہونز حربہ خیبارسا ندر کھ لیس الیس سالاکیاکرے کا اِ مصنیان کا ڈیمان سینہ نانتے ہوئے کہا۔ ﴿ نہیں نے رکھنیاں ہم نہتے سائے گوروں بریجادی پر کلونے آبائی فن کے زعم پر کیا "نہیں بعاتی لڑائی کھڑاتی تفیک نہیں۔ گواچڑا ہی عالم ہے :

خبراتی در زیں نے اپنی اُکسیلی دارُھی طائے ہوئے رو پہلے بہضوی سینے کے اوپر سے منٹور ہو ویکر

اہِنی آمِتیت فایت کرنے جاہی ۔ "اکھلیھر اٹھیک بات ہے "مثیدونے تاکید کی۔

اد يرا آبد إن سله الحراع ادول كوالساليا الديار الما جنواد المستدين الوينگ سميم اير تما كما اد يرا آبد إن سله الحراع ادول كوالساليا الديار الما جنواد المستدين كما توري الهود المراق الم

ارسىيار قىدىددا ئى ئىمادى مى مى ، كىيەچىرى بادى ئوشى ئىرىدىدۇ كاكھىرى كىلەت كەختىدى الىيلارنىڭ دورىرىن مجان كامىچىمىيان بۇئا يىم بىل ئىڭ ئىمسىكى كىكتە كەن

"كَتَيْنِ مُعَمِّدُن كَالِ" بِطِرِت مُستحيرت زده آداري أين ربال إلى المحتَّدِن أَسْجِهُ مُنكُ كالمبيح -

مومن لگان سے کارنے نہاہت تیفنن سے کہا۔

" بالصلاد اوساد إسم بمحمل كأبيح "وصنبان كاذبيان لركبيب إمرية اجار باتها .

ارسه بارگاوکسب میری جلدی سے بناؤنه "بعید دیے بفراری سے دریافت کیا ، اوراکسے خیال کیا کراس زوز مجی فم واکودکان رہنجا کا بڑکھا ۔۔۔۔ارے الرکا بھاکھ کے سس کا جناحرام با دوسوم کا بحر!

ر بن رور بلی مروا تودهان بر بها ما بر بها ــــــاد ها بها مصاب به بها کار بها دوسوم راها بجر ! دن هرامهٔ دهینیه نکاری اساسهٔ مروا بر کهان کباری ! دو گھڑی آد دکان بریشیا کرکستا بهت کا بهدا سے !..

بِمْ حُمَّدُ كَ بِهِرِبِنَّكُ ادْرِيمِنِ بُجَانِ كِيمِيجٍ كَيْ مَا يُرْخِ جَا شَصْكِ لِنِعَ جِهَا كُودْ مِالْفا " ارب جلنے دوفبید دِیجائی۔ (وکا ہے لوکا … ، ہاں اُسٹا وکب ہے میسے یہ یا کسمت کھکی

ارت بات بر مینیان نے دریافت کیا ۔ ہے"۔ رمضیان نے دریافت کیا ۔

" او کا بری البری نام او کا من اور کال ب کام مدن کا بر الی مین سے مناہد الله کیلئے جند وجمع ہوگا در کاری کر ای کے اند کر جواحب کہدرہے کئے ۔

كِياكْهِيدِ عِبَانَ ؟ كل ؛ الميس كل ؛ - نُوسر كا رئ بهيج بَوَامْر ؟ عيد دولا -

الوادر کا اکبر میا حب دیے میاں تمرانم کو در میں کا بدت متو کھرے محرف کا میں موکا ادرا کھا م نیکٹر محث ہم کہا کہ سرکار کی جند کی جا ہے ہیں توجر در دکھیں گے۔ بھائی ایسرڈ بنٹ معاصب بہت ہے ہیں ہر مرکبین لڑکے کو بڑھا کر لڑکے کو بڑھا و کہ نہیں کے کہے سنے سے تواسکر واکوم بڑھے کو مھادیا۔ کو ل جانے شرانی میاکم میت کے جدید ہم سب کا دن اسکر والے بہانے ہی لیٹ جائے بہوسا حب سے گذری میں سکوئن نواب ما جہ بات جربت کیا کرنے کھنے کیسی گدر بات تھی ۔ اور اس ج برون ہے بہاک بروڈ کا

الله وتا دا أعداً في المحروبي مي كل أس كه دار بي جرك كه عا وربيت كرف والكسبال المعرب والكسبال المعرب والمكسبال المعرب والميسبال المعرب والمرابعة والمربية والمربية والمربية المربية ا

"آلفائے کی کاسٹی ہے میچے کے کھواڑی عکمیں نامی سائٹ سندرہا یک اسٹے نام کا ڈنکا میکھیے ہے جو ہوں میں آئی ہے ہے اور بات بہ ہے کی محط سے ساری با ٹی ہوئے اور ان تب ہے کی محط سے ساری با ٹی ہوئے اور ان تب ہے کی محط سے ساری با ٹی ہوئے اور ان تب ہے کی محط سے ساری با ٹی ہوئے کے سٹنٹ کرنے مکل کی سے مسلس سے بحر فی گواٹھنی جیسے مل میں ان کی نہائی ہوئے ہے ہوں کہتے ہے۔ دیشے بنان نے آسے دی فور برگن سے ڈویا اور اس کے انعاز میں خواجی خیالات کی فعنا ہیں پرواز کرنے لگا اور کو تعاجوں کے جماول سے

## ويُسان كُلوشنه لكا - أهني ذراسخت عتى -

ككوكوميح ويجيني كالبي حدثنون تصابكرا تخذا تنخرح كركيم كودمح فالمصال الهوا لقااسك كة وتن قديمب بني يعب ب بيت بريم ركا كل كمة غفة ركس أواس "كرا فله مول ونيسر" پرانیطوز کے نا نبایئوں کی دکانیں نیے گر رہے تھیں کلوکو یہ مان کسی بھیما آئی کرصاحب لوگ اور آ نقال ملا اگر اونی و کا وں اور سنوں رکھیوں زیکھے رہتے ہیں۔ بکانے دائے ومرحکہ نا مبائی ہی ہو ہیں بھوکی طبیعیت میں ابھرنے کی تو آئی مہیت تھی ۔ اُس نے بھی کو کری اور تو اپنیر ترک کر دیا اور کوانو مول كيفل مي ايك براما بكس مزاليا تحاجب مركزم بنيشيت مس نے ميٹی مبکری مهن ہے بنايال پيولدار خطور الجحوا ياقعا بيع يوجب ويرمش بكرى الكحام والكبرا طاكر يطيمل كحطوات كيلق حلافا أوووانا سركينا ديجا محسوس كرد إنغاا والحركرون كى دگوج مرفز وانبساط كىلبرل أهُديمى هنس. اس دوداكس نے بہت خاب دیجہ دُل نے میں بہت کے واب اُس نے بیٹنے سے واب بنایت مجددگی سے و بیجیے محصیتے ملی مسلم سبور ہی ہونا ہے اسکی سبور گی ہی تو دنیا دالول کے لیکٹر لے اور اُسکے سنتے در دوسوز برواکم تی ہے۔ اس نے ایک کیک سے انداکی اورکیک کے اورکیک رکھن علاگیا، بہا يك كرأس كا، ينا ايك بهب براكل الديمون بن كيا أمى دوراس في بي عرك الكهم خراما كوم خراما لكهاكرده افسر بزائي كأرأس في محف ك مدرس ميس ايت بين كومجها دما اوراً سيح كمتب كي دقت مونوی صاحب درمحارواوں کامنر بحق میشاکیا۔ مگر میترا برکر کارسے مدرسے کے مولوی صاحب کا ماہا مہ منام ربھی کٹیاک سے زجل سکا بہتے تراس نے جرش میں بڑی با صالحگی دکھا کی کیکن حب

بڑے ہوگل کے مقابلے ہیں اس کا ہوبارگیے لگا تو بسینے خالی جائے ہوئی مولی صاحب تقاضاً و فرکرتے تھے لیکر جب بسینے ہوئی اسرو زمانا تھا وہ مغرداکو بری طرح بیٹنے مطالا نکر وہ نیزا ویٹرقین لوگافعا والمهار خالی تولوی عماحب کمرسے اکٹر کئے نگے بریاں کلوہ عردانہا بنت کندوس ہے۔ بالک تعداوزیا وہ ہونے لگی تولوی عماحب کمرسے اکٹر کئے نگے بریاں کلوہ عردانہا بنت کندوس ہے۔ بالک کندہ کا ادالی اسکے سانی برکھیا نے سے کیا فائدہ مدر سے سے ٹرالواس باجی کو کھو اسکا طلب فیلے وہی کارہ گیا تھا بول مجلے والوں دیکھوڑا عصب خرور ڈیا رہنا تھا ۔ وہ فواب بھوں یہ انڈسے اور چوزے ہی کارہ گیا تھا بول مجلے والوں دیکھوڑا عصب خرور ڈیا رہنا تھا ۔ وہ فواب بھول یہ انڈسے اور چوزے میلان کی کرتا تھا اور و مجلی جا بہت سے بھی کری کی مین خری سے گرکروہ مرغی دال میگر کرکہ وال البیار کے کہوں اسلامیں کہا تھا۔ مہیں کا انہیں کو ان ان کے کھوٹی ترب ہا ہیں ان کر دیکھی کھکٹر ان کھوٹر اسہی ٹیکن ساری و نیا تواس

الله الله المراسة الون الاسرال تعالى ترورى ب المحوف سوجا المح محدن كيم الله المساح المدن كالميك المراسة والمراسة المحوف المراسة المحوف المراسة المحدد المراسة المحدد المراسة المحدد المراسة ا

خربدارى بندكى جائے كى دغيرو كاللي عليم المصيب يكرزيا ده مندوساني افسرين نفريمت جارب عف ادران کی برمان کی عماحب با بهررانی تو برتی بس میکارفتان مرصاحب اوگ بننے کی كوت شركرتي بين مهرات بين أن كا دخل خروري وهو ين حجام الهتراسية و منه لكيس رو يي واليه میل دلیام عی والے افدیت والے کاوین در نیا خراب آن سے نوکر سے اس یا درجی ملاح وال کے 'صابعول' کی رقرح مروقت لرز تی رہنی ہے۔ مجلے کی رونق اگھر کی ڈکٹیر ولائتی میم صاحبا میں محطور ک تولكا في صريح أن سے بليے ي توب ملت تف راور جيسے كا في ملس تورث إير اسري صاحب بهادرول كي مفركر كهان كوتيارر بين بهن ليكن أب توسيس برمهر فقي ادر كيم محموم مفت كي -نشام کو کلو کی پارٹی نے داما بور تونیث اور ماؤں کلب کامیح د کھیا میفا بارکارہا اور وسکول یرسول با تری کردیا کیا کیونکر دورے دن محمد ن میرزنگ اوروس نگان کے درمیان جبرشی میرحاضا يا رنى نے كڑوں كونوب كالبال ويل درمندون ان شم كا دِل فوب فوب حيخ چنح كر ثرها با آج شكے مے نے کل کیرسے کے اسے کواد رستھ را رکار دیا ۔ دان کھے کا محید وی دکان بر مرسے کے متعل رائے زنى مونى دىسى اوركل ك مادسايىس قىناس ارائياس دنى بايسون فايس كالميم كالمسايل المسايل كالمسايل کے خواب دیکھے ہونگے یہ

صبح ہو نے ہی گلوجیری میں نکل کیا بچری ہونہ ہد درسیٹی سکیری کا مکس تھاکر ایک گشت صرور کر آیا مقارات کام سے اس کی شخصیت کچھ آس سے کھل بل گئی تھی کہ اس سے ملیعہ و ہونا سخت اذبیت رساں ہزیا ، اب عقل کی بیسری میں بنہ سابکہ ایک اندر شیفی مطالبے کے ماسحت دوہ سے کاکشت كياكرنا نعارة المرج اس نعافر اور وزا كربقات كالقاضاجي ويده مستروع كيا بيليده وعوما نقاضا في المراب المركز المركز

بیط و کلوف نیمیری کا سودا بیخیاجا با یگریس دکان می شخط بیفتینیزین بین مجلاد با رکا باسی نواسی سوداکیا فاک کو میکون درنگلون رسکی نیمی که جهار جهایی بالی بیسط بسکت ای نیمائی با ایک رقے تقے داب جهان جهان چزرون درانگرون کے دام باتی تفتی موقف فقاضا بھی نشر عظم کیا گریجان بین اُسے باوچ بین اور دلازمون کی دائمین نئی ترین.

"كيالكركتي بوجي كل وداسجا ادراج سرميسواري

"کابک بک ہے ما بہم تی سے سودانہیں بیاجائات جا دُجا دُکل بیسوں ہے جا دُنگ آییں سے اوا کارکی زم نسم بی بیس سے بھی زیادہ گرم بائیں اور تلنح جشرکیاں کلو کے خیرتف دم کے لیسکارزاں کی گئیں۔ دورہ ڈوحل گئی مگر اُس کے بالفائھیے زلگا بھیاناتنا حلاجی کہیں نفاضا کیا جا ناہے جن نبگلول کے بانتیول کومپینے مہینے آنے والے بلول کی عادت ہو وہ کل مسوواا در آرج دام سے
بگر من جابئیں تراورکیا بہی کوعمر اُ ہفتے ہفتے بیت اسمان کرا باکر ناتھا۔ آرج آس لے لاکھ
اپنی عزورت دکھائی اصتبارے کا روزا دو با بگر کسی کی خاطراصول کریں بدلے جا بئیں۔
حس کوارٹرسے کلودانستہ طور پرگر بزکر رہا تھا آخر کا لُسے وہاں بھی جاما پڑا۔
حس کوارٹرسے کلودانستہ طور پرگر بزکر رہا تھا آخر کا لُسے وہاں بھی جاما پڑا۔
میں بیٹری بگری اِنٹرادالاسر کا را 'کوئے صدالگائی۔

" ہل ہل ہل رحمت اس کوردکر اونیاکنٹی ہے ایجان ہوتی جارہی ہے۔ یہ بیمعائل سمجھے ہیں کرمفت کا مال ہے ہے ایجانی سنیطانی سے قوب لوٹو۔ رحمت انگھیو مبنیٹری میں انڈے انگھے ہوئے ہیں کی بیرا بیک درجن انڈے نے کیا تھا۔ رات کو متین انڈے گئیسے تھے بیسب واپس کردوا، میم صاحب نے حفالی کے ساتھ لؤکر کو مدایات دیں .

ر لۈكرىمات اندىكىلى بامزىخا- اورىنىيە كىطورېراس ئىجىي كۆكوبرى مىلى سانى \_

" جور إنبن انداسم وعائق إيك درجن بيدكادام مل مياناسركاد م"

" ببها الله الدائد ملی گذرے تھے تھے کل زمین کہلانا مجول ہی گئی تھی نم لوگ ہے ایمان موا داکر موا فرآنے درجن الدی اگ کامول ادراس بربیاندھیراحب و زاوھے اندی گذرے

مے جا دُ ابنے اللہ والس إمبم صاحب اب خودورداندے براگئی تعیس -

مسر کارتبن ایڈا مم دسے جانے ۔ ایک درجن سیلے کا دام دید باجا ماا دراس کربھی رکھ لیجئے۔' باورچی کا بدمائنی ہوگا ہجورگندا انڈارکھوا دیا کہتے ''کلونے عوض کی ۔ جمت انڈرجا جیکا تھا ۔

" أَمِّى إِبِكُ درْمِن كَهَال كا ؟ جادبيب كے اور دوكل كے اچھے تنظیے فقے يتهار سے أوسھ

ور بن كی میدن نولی مصحاناكسی روز نم لوگ نوفقیر كی طرح لیك جانت به و به لوگ كمبی عباسك جانته من ؟"

" " سرکاد آن بهبت کا مرکفا ، آنگه آنه بھی وے دبیجینسا پک آنه بیبلے سکے حساب کا باتی ریکا"

" و مجدولو إساطيه عيماد النه كولوام في ساتا هد مجه جرها نا مهد ؛ كيت بجد ثم يركيين مون بين! بيج ونت نوسوطره سه وعدم كريفيس الدوام ليتي فين كريش مثمالً يرآت بيس "

" تجود إگندا انڈلیے دیکھیے مجرانیس دیں گئے۔

" نوكيا مر صول ولعي مور الما وننس ملس كريسي إ

سركاريم إنذاك مبيط بي كلس كرونجيه بابي -اگرامياسودا بي كري نو دواندرو بوجاً مب كوش پزيم بي ايساكهي بنيس بوف ب از كون نگ آكريها دريم ماحر بس آب سه بام روگئيس -

"ميمت إرتمت كالواس كويبان سے مبترز بھوٹا إبديعا ش! باجی اِگستاخ انجوث السائن مرجی بنیں آتی عرکز کر رکے کررتے ہیں رکہنے مفراع جی فوٹ نہیں!"

خداکانا مدرمیان بین آنهی کوک ردیمی در اورکشی کوٹ برٹ یکن فرورت کی الرسنت مولی ہے خداکوکسی طرح بہوالیا جانا ہے کوسف ما بدہ نوغرد کیا بھا کاکندے انڈوں کے مام دلیکا یکرائش سالین خدرکوزنک میں دی یوغی کے نبیٹ کے بات جوزما پر دکرلیں ۔ اور پیرکویا مذورکو برمیم مسا پیع بی بول دہی ہوشنم پر کے نشنوسے ہے کہ اب ذرادہ دلیر ہوئے بولا ٹینہیں اہم نوایک دجن کا دہ المینیگا۔ بہ آخری درازہ تھا ہم بھا احب کلوکی مہط دھرمی سکر سے برا فرز ختراہ دیجراغ پاسپرکینں کیل کے گذیدے اندیس سے بر زوانوڑے ہرئے با درجی خانے میں رکھے نظے۔ انہیں ڈاٹھا لائیں ادر کو کے سامنے رکھے ہموئے اندلال برزود سے ٹیک دیا کئی انڈے ٹوٹ کر تھرکس ہوگئے رزد دیا ں ادر تعذید یا رہ سہ ہرکہ بھیل گئیس کی کو کے دل میں ملکا ساور دیں اِ ہو کر تخصے کی امروں میں ڈوب گیا ۔

کوکامبینراین فرکی آگ سے آب بھنگ رہاتھا ۔ اس کا جی جا ہا کدان سانے منگلے ادر کوئیں سے منظم ادر کوئیں سے دیا ہے م

"مبال کو اس آج صعرواکولیجا دّا رُسے لیٹے انجیوں کوجی خراب کرنیتے ہیں۔ یہ لوند اشطا<sup>ن</sup> کا بختہ ہے۔ مکداُس کا بھی دادا ماب منہیں رکھنے اسے مدر سے میں مدیجھود آج یہ ارد دکی و در مرینہیں لا یا ادراک برنسیزی کرنا گفائ

مدے کے مولوی صاحب نے کاوکو وَشُ أمديد کمي کارتے الفرد اکا کال کر اادر أسے سنا مُوا

کلّرنے محسوس کیا کہ مغروا اوہ خود اس کی بیری اور منے کے لوگ اسب کے سب محص انڈرے ہیں رکندے انڈرے!

( گیآن الکیژک پزس مسینال دو ڈلا ہو دہی ہام ہو تدری خریز تدرین طروبیٹ چیکر کند امدوں ہوسے شاہیوا)





N915CCCC

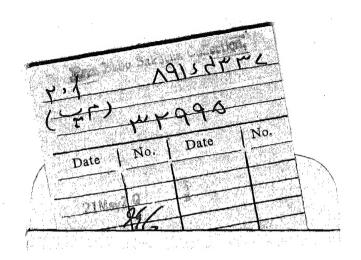